

ورسال القيم قال

القساسم الحبيب لركى جامعت الدهريوه برائج بوسك آنس خالق آباد ضلع نوشهره

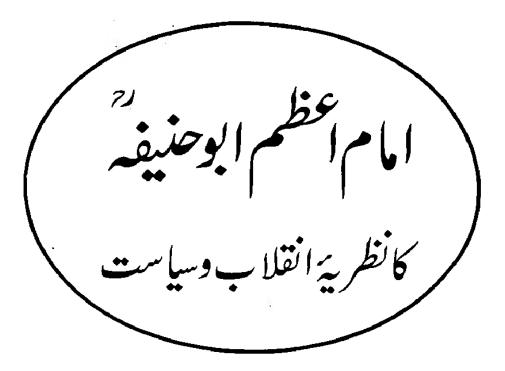

تصنيف : مولا ناعبدالقيوم حقافي

ناشن

القاسم اكيدمي جامعه ابوهريره

برانج بوسك ونسخالق وبادنوشهره سرحديا كستان

امام اعظم ابوعنيفة كانظرية انقلاب وسياست ------ ﴿ ٢ ﴾

### جمله حقوق تجق القاسم اكيرم محفوظ مي

84660

نام كتاب امام اعظم الوحنيف كأنظرية انقلاب وسياست

تصنيف : مولاناعبدالقيوم تقاني

كيوزنگ جان محدجان زكن القاسم اكيدي

صفحات : 72

غداد ' : 1000

تاریخ طباعت سوم: فی الحجه ۱۳۲۸ه/ دسمبر 2007ء

ناشر القاسم اكيثري جامعه ابو هريره خالق آباونوشهره

### ملنے کے بتے

🚓 صديقي ٹرسٹ صديقي ہاؤس المنظرا پارشنٹس 458 گارڈن ايسٹ ہز دلسبيلہ چوک کرا چی

المولاناسيدمحد حقاني ، مدرس جامعه ابو مرسيه ، خالق آباد ضلع نوشهره

🖈 مکتبه رشیدیهٔ جی ٹی روڈ اکوڑہ خٹک ضلع نوشہرہ

🖈 کتب خاندرشیدیه ٬ مدینه کلاته مارکیث ٬ راجه بازار ٬ راولپنڈی

🖈 كتبه سيدا حمد شهيد ' ١٠ الكريم ماركيك ' اردو بإزار ' لا بور

🕁 مولا ناخلیل الرحمٰن راشدی صاحب ٔ جامعه ابو هر بره ٔ چنو ل موم ضلع سیالکوٹ

اس کے علاوہ پیٹاور کے ہرکتب خانہ میں بیکتاب وستیاب ہے



# ضروری گذارش

القاسم اکیڈی کے خدام اپنے تین پروف ریڈنگ اور تھی کا بھر پور اہتمام کرتے ہیں گر پھر بھی بندے کی کتاب ہواور بندے کا کام تو غلطی کا احمال باقی رہتا ہے۔ آپ کی خدمت میں گذارش بیہ ہے کہ کوئی بھی غلطی نظر سے گذرے قرآنی آ بات احادیث زبر زبر پیش اردوالفاظ جہلے کی ترکیب یا حوالہ جات کوئی بھی غلطی ہوتو مہر بانی فرما کراللہ کی رضا کے لئے اسے ضرور تحریر فرما کیں تاکہ آ کندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔ واجو کم علی اللّٰہ۔



#### فهرستِ عناوین عظ رحن

# امام اعظم ابوحنيفة كانظرية انقلاب وسياست

| بیش لفظ! هکیم سعید چیئر مین همدر دفا وَنَدْ یش کراچی          |
|---------------------------------------------------------------|
| حرف آغاز! مولانا عبد القيوم حقاني                             |
| تبرك واستناد! مولانا حبيب الرحمٰن قاسى                        |
| ارشادِگرامی! شیخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق                   |
| تحرير! حضرت العلامه مولا ناهميع الحق                          |
| ارشادِگرامی! حضرت مولانا قاضی محمد زامد الحسینی ۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ذ وقِ طلب اورشوقِ استفادہ کی انگیخت اور رہنماء اشارے ۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| تمهيداوراجمالي خاكه                                           |
| سیاستِ ابوحنیفید کے ادوارِ نلا شہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ابوحنیفه کاز مانداور عالم اسلام کی سیاس حالت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| قدرت كاغيبى لطيفه                                             |
| امام ابو حنیفه کی ججرت مکه اور کوفیه والیسی                   |
| سای لائحهٔ عملند                                              |
| نو کرشاہی کے طرز عمل پرانتباہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
|                                                               |

|              | Y.                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <u>( 1 )</u> | ا مام اعظم الوحنيفة كانظريةِ انقلاب وسياست                              |
|              |                                                                         |
| 12           | حکومت سے استغناء و بے نیازی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ۲۸           | اصلاح وتدبير کی حکیمانه کوشش اورامام ابوحنیفهٔ کاسیاس مسلک              |
| ۳۰           | احر ام اُمت جذبه مدردی اوروسیع پیانے پر تجارت ۔۔۔۔۔۔۔                   |
| ٣١ ال        | اسلامی نظام بنکاری کے اولین موجد امام ابو صنیفہ میں ۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۳۲           | اُموی دور کے دوبدنام گورنزاوران کے ظالمانہ کردار کی ایک جھلک            |
|              | حضرت زید بن علی کا درو دِ کوفه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| الدر ۲۳      | حضرت زید کی حمایت میں ابو حنیفه کا فتو کی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ٣٣           | فقهی اور شرعی نقطهٔ نظر سے سیاست کامفهوم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| ra           | مشہور حنفی امام ابوجعفر طحاوی کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| ۳۲           | ایک مضبوط سیای جماعت کی ضرورت                                           |
| ۳۷           | حنفی نظریهٔ سیاست کامر کزی نقطهٔ عمل                                    |
| ۳۸           | حضرت زیداورامام ابوحنیفه، وحدت مقصد کے باوجود سیاس لائح بمل میں جدار ہے |
| ٣٩           | ابوصنیفہ کے سائی ممل کا اجمالی خاکہ '۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ۴۰           | امام ابو حنیفهٔ اور حکومتِ بنی امید کی سیاسی پالیسی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
|              | زی ہے گری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| P+           | قاہرہ حکومت کاسب سے بڑا گورنرا بن مہیر ہ اورامام ابوحنیفیہ ۔۔۔۔۔۔       |
|              | ا مام ا بو حنیفهٔ پرلایج اور دهونس دهمکی کے سیاسی تجربے ۔۔۔۔۔۔۔۔        |
|              | حكومت بن اميد يرك موالات كاقطعي فيصله                                   |
|              | گورنری کا گھمنیڈ ابو صنیفیہ کے نشہ ایمان کو نہ تو ٹر سکا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ١٩٢٦         |                                                                         |

| <del>(</del>                            | امام اعظم ابوحنيفه كانظريهُ انقلاب وسياست                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                         | عباسی انقلا بی تحریک اورا بوحنیفه گی ججرت ِحرم ۔۔۔۔۔۔۔       |
| ra                                      | ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی کارنامہ ۔۔۔۔۔    |
| MY                                      | عباسی طاغیدابومسلم خراسانی                                   |
| ۳۷                                      | ابرا ہیم الصائغ اورامام ابوحنیفه ً                           |
| ۳۷                                      | نفرادی منفعت پراجتاعی اور ملی مفاد کوتر جیح ۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| M                                       | سلامی انقلاب کے لئے نظیمی وحدت اور اجتماعی قوت کی ضرورت      |
| M                                       | نربانی برسی ہوتو قیمت بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہئے ۔۔۔ |
| ٣٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | براہیم الصائغ ابوسلم خراسانی کے دربار میں ۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| ۵۰ ــــــــ                             | نہادت سے پہلے ابراہیم کا پی آخری تمنا کا اظہار ۔۔۔۔۔۔        |
| المالية                                 | بو حنیفہ نے جان دیکر عظیم قیمت حاصل کی۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| or                                      | بو حنیفہ کے کر دار کے پسِ منظر میں قدرت کے تکوین اسرار ۔۔۔۔  |
| ar                                      | ندرونِ خانہ پرخلوص جدو جہد کے کا میاب نتائج ۔۔۔۔۔۔۔          |
| ۵۳ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بوحنیفه کاسیاسی نصب العین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ۵۳                                      | مب العين مين كامياني                                         |
| عد المالية                              | سلاف میں ابوحنیفه کا متیازی مقام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 20                                      | ظام ِ حکومت میں ابو حنیفہ کے اشتر اکے عمل کا مطالبہ ۔۔۔۔۔۔   |
| 33                                      | سلمانوں کی آئینی زندگی کیلئے ابو حنیفہ کی کوششیں ۔۔۔۔۔۔      |
| ۵۲                                      | نصور کے دربارمیں ابوحنیفہ کی بہلی تقریرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ۵۲                                      | جعفر کامنصور به لواریامزیدانتظار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 34                                      | تمربن عبدالله نفس زكيه كاخروج                                |
| <b>3</b> ∠                              | یک وسیع اور ہمہ گیرنح کب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |

| Λ,           | امام اعظم ابوحنیفه کانظریهٔ انقلاب وسیاست                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|              | ابراہیم کی حمایت اور حکومت سے مقابلہ کا اعلانیا قدام ۔۔۔۔۔۔            |
| ٠٨ ــــــ    | ابوحنیفهٔ کافتویٰ جہاد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
|              | ابوحنیفہ فوجی بساط بلٹنے میں کامیاب ہوئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|              | ابوحنیفه کی سیاسی مذبیرا در ابوجعفر منصور کی بدحالی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ٧١ ـــــ     | ابوجعفر منصور کی انتقامی کاروائی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 'YI          | امام مالک نے ابوحنیفہ سے انتقام کی منصوری تدبیرنا کام بنادی۔۔۔۔        |
| ٧٢ ـــــ.    | ابوحنیفہ کورام کرنے کی آخری نا کام کوشش۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| الم المالية  | قاضی القصفاة کاتصورسب سے پہلے ابوحنفیہ نے پیش کیا ۔۔۔۔۔۔               |
| تحان ۱۳      | وزارت عدل کے منصب جلیل کی پیشکش اورابوحنیفه کی زندگی کا آخری ام        |
| الالال       | كوفه ميں ابو حنيفه كي آخرى تقرير إور تلامذة كو خصوصي مدايات            |
| 70           | منصور کے در بار میں ابو حیفہ کی طلبی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 44 <u></u>   | ابوحنيفه كااستقلال اورمنصور كااشتعال                                   |
| ۲۷'          | تازیانے اور جیل خانے کی سزائیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| ۲۸ ــــ      | آخری سجدهٔ وصال                                                        |
| ٧٨           | نمازِ جنازه وتدفین                                                     |
| 44           | فقه حنفیه کانغطل اور نظام حکومت کی نتابی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| جھکا دیا۔ ۲۰ | بالآ خر حنفیت اور حنفی قضاً ۃ کے سامنے عباسیوں کی قاہرانہ حکومت نے سرج |
| ۷۰ ـــــ     | قاضی ابویوسف ُ جیسا آ دمی پیش کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|              |                                                                        |

.

•



### يبش لفظ

#### حكيم محمر سعيد چيئر مين بمدر دفاؤنڈيشن کراچی

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم!

امامِ اعظم ابوصنیفه گانظریهٔ انقلاب وسیاست، مولا ناعبدالقیوم تفانی کی تصنیف ہے جس میں سیاست کا اسلامی مفہوم وتشریخ امام ابوصنیفه کا سیسی مسلک وکردار سیاسی تجرب اورکارنا مے ایک ہمہ گیرانقلا بی تحریک اورمضبوط سیاسی جماعت کی ضرورت تشکیل اورنصب العین فقه حنفیہ کی قانونی جامعیت سیاست میں شرافت کے اُصول جر وظلم کے مقابلے میں استفامت و پامردی موجودہ دور میں سیاسی عمل کے رہنم اصول اور دیگر کئی ہے۔ ایک اہم موضوعات پر سیرحاصل بحث کی گئی ہے۔

''میں نے مولا ناعبدالقیوم خفانی کی کتاب'' اہا م اعظم ابوحنیفہ کا نظریہ انقلاب سیاست''کا مطالعہ بہتمام و کمال کیا۔ انہوں نے امام ابوحنفیہ کی سیاسی زند کی کے اجم، ورسبت اموز پہلوؤں پراختصار کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ آپ نے واقعات کے وسیاست کی جووضاحت کی ہے وہ نہایت جومع ہیں۔

ائمہ فقہ نے عام دینی مسائل کے ساتھ قرآن وسنت پر بہنی بنی م کے قیام اور میں شرعی قوانین کی بار دیتی کی بھی جدوجہد مج بدانہ و ساتھ ال ہے۔ ساتھ کی

#### امام اعظم ابوصنيفه كانظرية انقلاب وسياست ------- امام اعظم ابوصنيفه كانظرية انقلاب وسياست -----

ہے۔ان کافقہی اوراجتہادی شغف بھی اس عظیم مقصد کے تابع تھا کہ پوری زندگی بہ شریعت محیط ہو۔ انہوں نے شریعت کے خلاف قدم اُٹھانے والے حکام وقت کا محاسبہ خوف وطمع سے بلند ہوکر کیا اور اسلامی اُصولِ عدل سے معمولی انحراف برجھی علی الاعلان گرفت کی ہے۔ شرعی قوانین کے نفاذ کے لئے جہدِ مسلسل کی تاریخ میں بلاشبہ امام اعظم ابوحنیفہ کا مقام بہت بلند ہے۔

مولانا عبدالقیوم حقانی نے نہایت تحقیق وبصیرت ادر بیش قیمت حوالہ جات کے ساتھ امام صاحب کے نظریۂ انقلاب و سیاست کی اس طرح وضاحت کردی ہے کہ اس باتھ امام صاحب کے نظریۂ انقلاب و سیاست کی اس طرح وضاحت کردی ہے کہ اس باب میں موجود کشکش اور تذبذب کی فضا میں نفافر شریعت کے لئے کام محل خوالوں کو رہنمہ کی حاصل ہو سکتی ہے۔القہ جل سجانۂ مولا یا حقانی کو جزائے خیر عطافر ما کیں اور ان کی سات کو از یں۔ (آ مین )

حکیم محرسعید چیئر مین ہمدرد فاؤنڈیشن کراچی



#### حرفية غاز

اسلام کی دعوت و تبلیغ ، تجدید واحیائے اسلام اور نفاذ واستحکام کا کام کرنے والے، جذبہ ٔ انقلابِ اُمت اور دینی ورد سے سرشار افرادِ ملت اور ہمدردان اُمت کے حضور ''ا، م اعظم ابوحنیفہ میں کانظریۂ انقلاب وسیاست'' پیش خدمت ہے۔

موجوده زمانه کے دینی واخلاقی ،اجتماعی وسیاس اورمعاشی ماحول کو پیش نظر رکھ کر اسلامی طرز فکر کی خالص قرآنی سیاست کے خدوخال کیا ہیں؟

مضبوط سیاسی جماعت کی اہمیت ٔ وحدت ملت اور اتحادِ امت کے شدید احس س و شعور کے باوجود ہماری پالیسیوں کا مزاج ومنہائی اوران کاطریق کار کیا ہونا چاہئے ؟ اکابرِ اسلام ، انکمہ اُمت بالخصوص اہام اعظیم ابوحنیفۂ نے اپنے زہانہ کے گہڑ ہے ہوئے سیاسی حالات کی کس طرح اصلاح کی ؟

ان کی دعوت، جدوجبد، سیاسی مساعی اورتح کیب وا نقلاب کا کام موجود و دور کی مغربی جمهوریت سے بعیدتر الیکن منهائ نبوت سے قریب تر تھا۔ امام اوحنیفائی دعوت و انقلاب اور سیاسی عمل کار دعمل کس طرح ہوا ، بطل حاقتیں اور جابر حکومتیں ان کے ، ت ب میں کمل کار دعمل کس طرح ہوا ، بطل حاقتیں اور جابر حکومتیں ان کے ، ت ب میں کمل کار دیمل کی دیا ہے استعمال کئے ؟

سیای فضاکی ناہمواری کے باوجود امام ابوصنیفہ ایک مضبوط انقلابی مصاعت اللہ مصبوط انقلابی مصاعت اللہ مصبوط انقلابی مصاعت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔الی جماعت جس نے ساڑھے پانچ سوسال تک ملک کے اجتماعی اور سیاسی نظام میں ایک مرکزی محورہ خالص اسلامی روح کا کام دیا۔

امام ابوصنیفی نے جان کا نذران تو دے دیا مگرذاتی منفعت سے بالاتر رہ کراجماعی اور ملی مفعت سے بالاتر رہ کراجماعی اور ملی مفادات اور ایک عظیم اسلامی انقلاب کی صورت میں بڑی سے بڑی قیمت وصول کی۔

ابوصنیفہ گی تد بیرومسلحت عملی اورسیاسی پالیسی نے کس طرح فتح حاصل کی اور کے ساتھ اور کہ تک اس کے اثر ات و نتائج ظہور میں آتے رہے۔ احقر نے انہی خطع طاکوا یک مستقل سوال بنا کر اُبھی را اور انہیں ایک مستقل موضوع بنا کر اس پر تاریخی مواد' امام ابوحنیفہ کا نظریۂ انقلاب و سیاست 'کے عنوان سے جمع کر دیا ہے۔ اگر اس سے کسی خمیر میں نیا شعور اور کسی دل میں نی خلش اور اُمنگ بیدا ہوجاتی ہے تو یہی میرے لئے کامیا بی اور توشئہ آخرت ہے اور ان شاء النداس رسا لے کامطالعہ ٹی تعمیر ادر ایک صالح انقلاب کے لئے خمیر کی بیداری اور ذبین کی تیاری کی انگیف کا ذریعہ ثابت ہوگا۔

قارئین و ناظرین اس نے مطالعہ ہے اگرایک طرف علمی اطمینان اور قلبی انشراح کی دولت حاصل کریں گے تو دوسری طرف نیا حوصلہ، نیا یقین، جوشِ عمل اور اصلاح انقلاب اُمت کا جذبہ بیدار ہوگا۔

اس رسالے کا اسلوب تحریرا ورطر زِ استدلال 'بلکہ خود حفی سیاست کا مزاج ہی ایسا ب کہ اسلامی فکر اور اسلامی وعوت کے تمام حلقے بلا اختلاف اس سے فائدہ اُٹھ سکتے ہیں۔ یہ رس ایہ در اصل احقر کی حالیہ تصنیف' وفاع امام ابو صنیفہ "کا صرف ایک باب بنانہ میں شائع کیا جار ہاہے جس سے المسل کتاب (جو تیرہ (۱۳)) ابواب اور ایک مقدمہ پرمشمل ہے) کی ضرورت و اہمیت،
مقصدِ تالیف اور منظرِ عام پر آ جانے کے بعداس کے مطالعہ واستفادہ سے بیدا ہونے والے دور رس اثرات و نتائج ، اس کے جملہ مضامین کی روح و تاثیر، نئے عالمگیرا نقلاب اور اسلام کی نشاقِ ثانیہ کے اس دور میں اس کی حیثیت و مقام کا اندازہ بخو فی لگایا جاسکتا ہے، اگر اہ می ابو صنیفہ کے نظریۂ انقلاب و سیاست کے مطالعہ کے بعد مرتب ہونے والے اثرات و کیفیات ، عزائم و شوقِ عمل ، تائید و تصویب، اپنی گر ال قدر آراء ، تغییری تقید اور مفید مشورول سے مصنف کو بھی استفادہ کا موقع بخشا جائے تو ممنونیت واحسان مندی کے علاوہ آئندہ ایڈیشن میں اضافہ و تحسین اور مزید کھار بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر آپ بھی اس رسالہ کے مطالعہ کے بعد واقعۃ اصل کتاب ' دفاع حضرت امام ابوحنیفہ ' ' کے مطالعہ کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور اپنے صلقہ ُ احباب میں بھی دعوت تبلیغ اور اصلاح و انقلاب اُ مت کے جذبہ کے پیش نظر اس کی اشاعت اور تعارف ومطالعہ کو ضروری سمجھ رہے ہیں تو بغیر سی تاخیر کے رابطہ قائم فرہ سیئے ۔ کتاب طبع ہو کر علمی و دینی مطالعاتی و تحقیقی اور دعوتی حلقوں سے زبر دست خراج تحسین وصول کر چکی ہے مسلکی ایک جھلک بطور تعارف کے اس رسالہ کے کور کارڈ پر بھی شائع کر دی گئی ہے۔

صدرالقاسماً ئیڈمی جامعہا وہ یرہ برائے پوسٹ آفس خابق آباد وشہرہ امام الطم ابوحنيفة كالظرية انقلاب وسياست -------- امام الطم البوحنيفة كالظرية انقلاب وسياست -----

### تنبرك واستناد

مرکزعلم دارالعلوم دیوبند کے شہرہ آفاق ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر شہیر مرکزعلم دارالعلوم کے مدیر شہیر مولا نا حبیب الرحمٰن قاسمی مدظلئہ کے تبصرہ وتعارف کی گرانقدر تحریر کا اقتباس

''دفاع امام ابوحنیفہ '' کا گیارہواں باب'' امام اعظم ابوحثیفہ کا نظریہ انقلاب وسیاست' الاصفحات پر پھیلا ہوا ہے جس میں امام صاحب کے نظریہ انقلاب اور سیاس شک کو بری تحقیق و تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس میں امام صاحب کے تیار کروہ سیاسی مسلک کو بری تحقیق و تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس میں امام صاحب کے تیار کروہ سیاسی لائح عمل، قانون کی بالادتی، احترام امت اور جروظم کے مقابلے میں ان کی استقامت و پامردی اور جی کی جانب و نظرت و غیرہ اُمور پر سیر حاصل بحث ہے۔ استقامت و پامردی اور جی کا جان ہے اور بجائے خود ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلاشہ میہ کتاب این عرضوع پر جامع ہمتندا ورکتا بیات کی و نیا میں ایک قابل و کر رکھتا ہے۔ بلاشہ میہ کتاب این عرضوع پر جامع ہمتندا ورکتا بیات کی و نیا میں ایک قابل و کر

(ماهنامه "دارالعلوم" ديوبند .....جنوري عرامي)

## ارشادِگرامی

استاذ العلماء محدث كبير شيخ الحديث حضرت مولا ناعبد الحق مدخلا بانى مهتم دار العلوم حقانيه اكوژه ختك ضلع نوشبره

فقہ وتاریخ حفیت کی بڑی کتابول تک رسائی اور استفادہ نہ تو برخص کے عمکن ہے اور نہ اوقات میں اتنی وسعت۔عزیز م مولانا عبدالقیوم حق نی سلمۂ فاضل ، بدر سر دارالعلوم حقانیہ نے علی العموم ہمتول کی کوتا ہی اور لوگول کی عدم فرصت کو محوظ رکھ کر اسلامی کتب خانہ کے عظیم اور وسیع ذخیرہ سے جدید سلیس اور مفید طرز پر حضرت ایا می نظیم اور فیفید فقہ حفیت کے موضوع پر مستند اور بہترین مواد کا انتخاب کرک دفیل کا مام الوحنیف 'کے نام سے ایک جامع کتاب لکھ کرفرض کفایہ اوا کر دیا ہے۔

"ای کتاب کی جامعیت اور موضوع سے متعلق تمام بہلوؤں پر معیاری تحریری دیجید ربی سب کتاب کی جامعیت اور موضوع سے متعلق تمام بہلوؤں پر معیاری تحریری دیجید ربی طور پر بید کہا جاسکتا ہے کہ مصنف نے گویا حنی تاریخ اور فقدوق نون کی روٹ اور عنوم و معارف کاعطر کشید کر کے اُمت کے سامنے رکھ ویا ہے۔ دفاع اہام اوصنیفہ سے ویاحنی فقدوق نون کا محکم کا

منحر مربه حضرت العلامه مولا ناسمیج الحق مصاحب مدخلاۂ مدیر ماہنا مدالحق

''امام اعظم ابوصنیفہ کا نظریہ انقلاب وسیاست' دارالعلوم تھانیہ کے فاضل و مدر سرحزیز گرامی قدری بمحترم وفاضل بکرم مولا ناعبدالقیوم تھانی کی شاہ کارتصنیفہ ''دفاع امام ابوصنیفہ '' کا گیار ہوا باب ہے جو در تقیقت اپنی جامعیت اور افادیت کے پیش نظر کتاب کی جانیت رکھتا ہے۔ یہ مقالہ مختر کتاب کی جانیت رکھتا ہے۔ یہ مقالہ مختر بونے کے باوجود امام اعظم ابوصنیفہ کی سیرت وسوائے شخصی وقو می کر دار علمی وفقہی اور آئین موجود کی اور ہودامام اعظم ابوصنیفہ کی سیرت وسوائے شخصی وقو می کر دار علمی وفقہی اور آئین محمت و ہمہ گیری اور ہردور میں قابلی نفاذ اور کامیاب نظام جیسے اہم عنوانات کو جامع اور سیرحاصل مباحث پر مشتمل ہے۔ اس وقت جبحہ پاکستان میں فقہ اسلامی اور شریعت کے نفاذ کا مسکلہ موضوع مشتمل ہے۔ اس وقت جبحہ پاکستان میں فقہ اسلامی اور شریعت کے نفاذ کا مسکلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے ، اسلامی نظام کے داعیوں اور تحریک نفاذ شریعت کے کارکنوں کے لئے یہ رسالہ تحقیق و دیل کی شع اور ہدایات و رہنمائی کاروشن چراغ ثابت ہوگا۔

### . ارشادِگرامی

حفرت مولانا قاضى محمد زامد الحسيني دامت بركاتهم العاليه خليفه مجاز حضرت شيخ النفسير مولانا احمد على لا هوريّ

> اس قدر عمیق اور جامع کتاب اس گذگارنے اس موضوع پر آج تک نہیں دیکھی۔

# ز وق طلب اور شوق استفادہ کی انگیخت اور رہنمااشار ہے

| امام أعظم الوحنيفية                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| جس نے ہزاروں کی آئیمیں روثن کیں۔                                     | 0 |
| ہزاروں کے دِل کے کنول کھلا آئے ہے۔                                   | 0 |
| ېزارول کو جگايا ـ                                                    | 0 |
| خداکے بندوں پراپنی حجت تمام کی۔                                      | 0 |
| جن کی تبلیغ اورارشاد سے ہزاروں علماءاور فقہاء پیدا ہوئے۔             | 0 |
| جن کی درسگاہ ہے بینکٹرون قانون دان اور سیاست دان نکلے۔               | 0 |
| جن کی تعلیمات ہے ہزاروں بندگانِ خدا رُشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال | 0 |

O ان کا ذکر عبادت ہے۔

ہوئے۔

- O ان کی محبت ذخیرهٔ آخرت ہے۔
- ان کی سیرت حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی سیر ث کاعکس جمیل ہے۔
  - o وه این جامعیت میں ایک پوری اُمت تھے۔
- ن کی زندگی کا مقصد فقه و قانون کی تدوین وترویج اور آسانی نظام سیاست و

اخلاق كاقيام والشحكام تعا\_

- ان کے قومی وملی اور اجتماعی کام اور سیاسی نظام کے نقشے وہی تھے جو حضورِ اقد س
   صلی اللہ عدیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قائم کئے تھے۔
- نهوں نے عقائد کے ساتھ اخلاق ومعاشرت 'زندگی کے مقصد ومعیار ، زاویئر نظر ، انسانی ذہنیت اور تہذیب وتدن کوخالص اسلامی سانچہ میں ڈھال دیا۔
  - ده اسلام کی ما دی اور روحانی اقتدار کی راه ہموار کرنا چاہتے شھے۔
- یا نہی کی سیاسی بصیرت اور حکیمانہ سیاسی مسلک کے برکتیں ہیں کہ خفی فقہ وقانون ( اسلامی دستور ) کوعباسیوں کے دورِ حکومت میں ساڑھے پانچے سوسال تک ترویخ ونفاذ اور بقاوات تحکام حاصل رہا۔
- جن کا نظام و پیغام، بزارول انقلابات، روح فرس حالات اور جال گسل حادثات وواقعات کے باوجود آج بھی روزِ اوّل کی طرح زندہ اور تازہ دم ہے۔
- جن کاروشن ماضی ان کی صدافت کی دلیل ہے جن کا شاندار مستقبل ان کے بقا اوراستیکام کی صفانت ہے۔

پیشِ نظررسالہ''امام ابوحنیفہ کا نظریہ انقلاب وساست' اس عنوان کامضمون اسی متن کی تشریح اوراسی اجمال کی تفصیل ہے۔

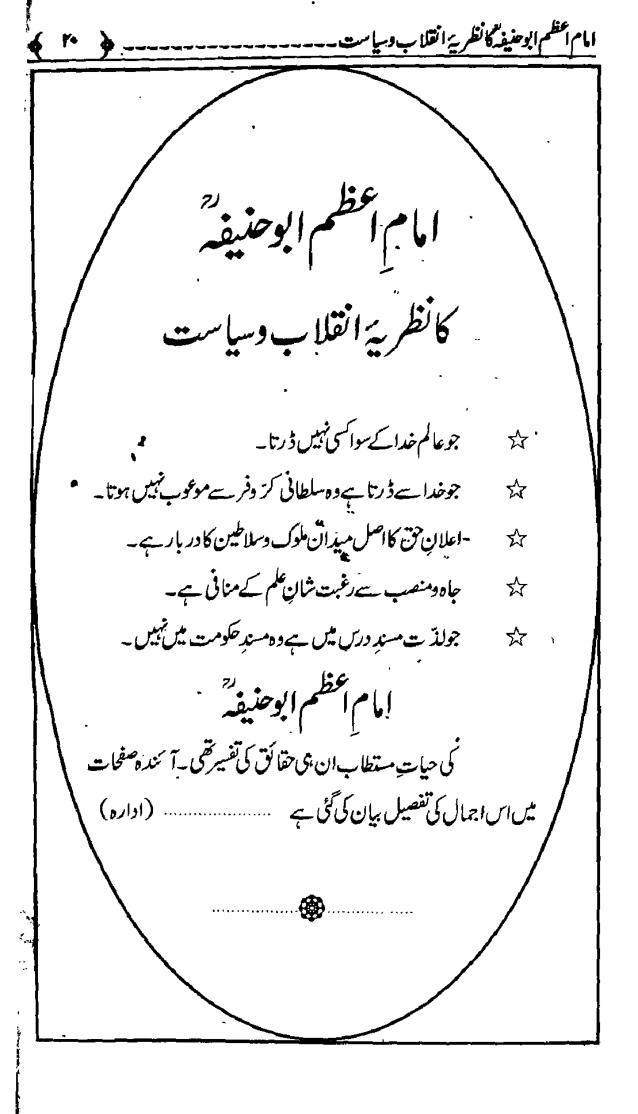

#### تمهيداورا جمالي خاكه

امام اعظم ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی کے تین مختلف ادوار تھے ۔ پہلے دو دور' انتظار کے دور تھے۔انقلاب لایا جا سکتا تھا، جان پر کھیلا جا سکتا تھا،مگر ذاتی منفعت یعنی عزیمیت و شہادت کے سواقومی وملتی اور اجتماعی مفادات کے تحفظ کی بھاری قیمت وصول کرنا بظاہر 🕟 ناممکن تھا۔ اس لئے اندرونِ خانہ خاص منصوبہ بندی کے ساتھ وضع قوانین اوران کے نفاذ و اجراءاورغلبہ واستحکام کے لئے وسیع اور ہمہ گیرتحریک چلائی، جومثالی طور پر کامیاب ہوئی۔ اور جب انتظار کا زمانہ ختم ہوا مجلس وضع قوا نین نے اپنا کام مکمل کر دیا اور اب انقلالی تحریک بریا کرنے سے محض انقلاب برائے انقلاب کے بچائے انقلاب برائے اسلام کی توقع قائم ہوئی تو امام ابوضیفہ نے جان کا نذرانہ پیش کرکے ذاتی منفعت یعنی خلعت خون وشہادت سے بڑھ کرقومی وہلتی اوراجتماعی مفادات کے تحفظ واستحکام کی بھاری قیمت حاصل کی اور پوری ملت کے لئے اسلام کے نظریۂ سیاست کی وضاحت اور اسلامی ریاست میں اسلامی سیاست کے رہنما أصول کے نشان قائم کئے ۔ ہم نے اس دور کوار م ابوحنیفیگی سیاسی زندگی کے تیسرے دور سے تعبیر کیا ہے۔

#### سیاستِ ابوحنیفهٔ کے ادوارِ ثلاثه:

پہلا ذور بنی اُمیہ کی حکومتِ قاہرہ کے جبر دتشدد، ظلم واستبدا و کے زمانے میں امام الوحنیف کے سیاسی لائحۂ عمل ، حضرت زید شہبد کی حمایت میں فتوی کے باد جو دعملا بڑی قربانی

امام اعظم الوحنيفة كانظرية انقلاب وسياست --------- ( ٢٢ ) و المام اعظم الوحنيفة كانظرية انقلاب وسياست -------- و ٢٢ ) و در اس كى زياده سے زياده قيمت حاصل كرنے كاعزم ، گورنرابن مبيره كے بے بنا

مظالم، اور بنی اُمیہ کے خلاف عباسیوں کی انقلا بی تحریک (جو کفن انقلاب لانے اور چېرے بدلنے کے لئے چلائی جار ہی تھی ، جس سے اسلامی نظام کے قیام اور ملکی نظام کے استحکام کی

کوئی توقع نتھی ) کے زمانے میں امام صاحب کے بھرت حرمین پر شمل ہے۔

دوسرے دور میں عباسیوں کے طاغیہ ابوسلم خراسانی کی سفا کیوں اور چیرہ دستیوں کے خلاف تنہا ابراہیم الصائغ کاعلم بغاوت ، امام ابوحنیفی<sup>6</sup>ی ان کوفہمائش اورایک بڑی جماعت ،مضبوط سیاسی قوت ،اتحادِ اُمت اور ایک وسیع اور ہمہ گیرتحریک و تنظیم کے قیام کی ضرورت سے آگاہ کردینے کے باوجود ابراہیم الصائغ کا جوش ایمانی اور جذبہ قربانی، امام صاحب کے اس نظریۂ سیاست کواسینے احاطہ ادراک میں لائے بغیر وسیع قومی وملی اور اجماعی مفادات کے بجائے انفرادی آور ذواتی منفعت یعنی عزیمت وشہادت کا بلندمقام حاصل کرلیا۔ تاہم اماتم ابوصنیفہ نے آئی وقت بھی اُمت کے شاندارمستقبل اور اسلامی قوانین کی تنظیم و تد وین اور رجال کار کی ترتیب وقعمیر سیرت پرتمام توجهات مرکوز کروی ۔ مقام عزیمت اور خلعتِ خون وشہاوت کے حصول اور جان کی قربانی کا جذبہ ان کے دل کے اندر بھی موجز ن تھا مگروہ حالات کوایسے رُخ پر لا ناچاہتے تھے کہ جب جان کی قربانی دی ج ئے تواس کے بدلے قومی اور ملی سطح پر اُمت کے اجتماعی مفادات کے تحفظ اور بقا واستحکام کی صورت میں زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کی جاسکے۔

تیسرادورابوهنیفه گی سیاسی زندگی کا آخری دورہے، جب ابوجعفر منصور کے زمانے میں فقہ و قانون اور اسلامی آئین کی تدوین کا کام مکمل ہو گیا۔ روئے زمین کے چپہ چپہ پر امام ابوهنیفه ؓ کے تربیت یافتہ رجال کارنے کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف محمد عبداللہ نفس زکیہ اور ابرا ہیم نفس رضیہ نے پورے ملک میں خالص اسلامی انقلاب ہریا کرنے کے لئے المام اعظم الوحنيغة كانظرية انقلاب وسياست وسيست المام اعظم الوحنيغة كانظرية انقلاب وسياست

ایک عظیم ہمہ گیراوروسیع انقلابی تحریک کا جال بچھادیا۔ چونکہ اس تحریک سے اسلامی انقلاب کے تقطیم ہمہ گیراوروسیع انقلابی تخریک کا مزاج خالص اسلامی اور سیاسی نقطهٔ نگاہ سے اجتماعی تھا تو گویا ابو حنیفه تنظم کی محبوب منتظم کی گیا کھل کر میدانِ عمل میں کو د آئے۔

گرتد ہیر پرتقد برغالب تھی ۔ تحریک بظاہر دبادی گئی۔ ام مابوطنیفہ محکومت کے انتقامی حربوں کا نشانہ ہے۔ بالآخر جان کی قربانی دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اوراس کی جوعظیم قیمت حاصل کی ، وہ ذاتی منفعت یعنی مقام عزیمت وشہدت کے علاوہ اجتماعی اور قومی ولمتی مفادات کی سطح پر ۱۹۳۰ سال تک فقہ خفی کی آئینی بالادی ہے۔ جس کی نظیر دنیا کے انسانیت کی تاریخ نہیں پیش کر سکتی ۔ صرف بینیس بلکہ حفی فقبا وقضا ہ کے سامنے عباسیوں کی جابرہ حکومت کا جھاؤ، چاروں فقبی دبستانوں کی ترویج تا قیام قیامت خاص میں نہوں تھی اور اسلامی سیاست کے خدو خال اسلامی سیاست میں اسلامی نظام حکومت ہے میں نشی فقبی اور اسلامی سیاست کے خدو خال اسلامی سیاست میں اسلامی نظام حکومت ہے میں اسلامی نظام حکومت ہے میں اسلامی سیاست و بہادری ، تدبر و بھیرت اور بمت وعزیمت کے لازوال نقوش ، علاوہ ازیس استقامت و پختگی ، شوق شہادت اور بلند حوصلگی کے تاریخی کارنا ہے ، بیسب امام ابو حنیف کے قائم کردہ نشانِ راہ اور سنگ میل ہیں ، جن سے ہردور میس بھٹے ہوار ابی ، منزل مراد پر آسانی سے بہنچ سکتا ہے۔

ملکی حالات اورمنت اسلامیہ کے سیاسی زوال واضحال کے حالیہ پرآشوب دور کے پیش نظر ذیل میں قومی رہنما ، ملتی زعاء ، ملکی قائدین اورعد ہا ، مذہبی و سیسی جراعتوں غدبہ اسلام کا کام کرنے والول اور دینی درد سے سرشار مخلص کار تنوں کی خدمت میں مندرجہ ہا متن کی تشریح اور اجمال کی تفصیل جسے تاریخ کے متند ما خذ اور اوام ابوحنیفڈ کے سوائی تذکرول باخصوص تذکرة الحفاظ ، این جوزی کی الاخت راموفق اور سردری کے من قب تذکرول باخصوص تذکرة الحفاظ ، این جوزی کی الاخت راموفق اور سردری کے من قب الامام ، علامہ عبدالحی تعموی کے الفوا کد البہیہ ، محمد بن یوسف کی عقود الجمان ، شبق خمانی کی

سیرت النعمان ، محمد انوار الله کی هیقة الفقه ، علامه مناظر احسن گیلانی کی ابوصنیفه کی سیای زندگی ، صطفی حسن السباعی کی السنه و مکانتها فی التشویع الاسلامی "کےعلاوہ دیگر وسیول متعلقه کتب ہے مرتب کیا گیا ہے۔ بطور ایک گرال قدر علمی تحفہ کے پیش خدمت ہے۔ اگر اہلِ اسلام کے عظیم محسن سزاح الامتہ ، امام الائمہ ، امام اعظم ابوحنیفه کے نظریه سیاست اور ان کے خالص اسلامی اور انقلابی سیاسی زندگی کا گہر سے فور وفکر اور طلب حق اور تلاش منزل کے جذبہ سے مطالعہ کر لیا جائے تو شاید بھی و لے کھاتی اور ڈوتی ہوئی کشتی ملت کوساحلِ مراد تک بہنچانے کی راہیں کھل جائیں۔

### ابوحنيفية كازمانه اورعالم إسلام كي سياسي حالت: م

امام اعظم ابوصنیفہ کی ولادت اس زمانے میں ہوئی جب ساراعالم بنی اُمیہ کے خوں چکال مظالم سے تقرار ہاتھا۔ حضور اقدی علیہ کے حجوب نواسوں اوران کے خاندان کے پیاسوں کوفرات کے ساحل پر شہید کردیا گیا تھا۔

رسولِ مرم سلی البّدعلیہ وسلم کامنو رشہر ہ کے واقعہ میں لوٹا جا چکا تھا۔ عصمینان حرم کی آبر و و ناموس کو سرِ عام رسوا کیا گیا تھا۔ مسجد نبوی میں سعید ابن المسیب کے سوا ایک زمانے تک کوئی نماز برِ صفے والانہیں تھا۔ خلافت راشدہ کے نقش اوّل صدیق اکبر کے نواسے عبد اللّٰہ بن زبیر کو بیت اللّٰہ کی چوکھٹ پر خاک وخون میں تربیا ویا گیا تھا۔ بزید، ابن زیادٌ اور جاج جیسے ظالم الامة کو کھلا کھیلے کا موقع مل گیا تھا۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل رحم حالت مولد ابی حنیفہ کوفہ کی تھی کہ اس شہر میں ابن زیاد اور پھر حجاج بن یوسف کی تلوار غریبوں اور بیکسوں کے سر پر تھکتی رہی ۔
حسن بھری ، ابن سیرین ، ابرا ہیم نحفی اور امام شعمی رحمہ الله علیہم جیسے اکا براہل علم اور اسمہ عظام کے لئے بھی خاموثی کے سواکوئی چارہ باتی نہ رہا تھا۔

#### قدرت كاغيبى لطيفه:

مرقدرت کے آزلی قانون کے مطابق جب کشتی ملت نزاکت کے آخری کرواب میں ہمیشہ کے لئے ڈول رہی تھی ، تو کسی غیبی لطیفہ نے ظاہر ہوکر انسا لیا لمحافظون کی صورت سے ڈھارس بندھوائی۔ یہاں بھی ایسا ہوا کہ بن اُمیہ کی مردہ لاشوں میں سے مُحرج المحتی مِنَ المیت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کواُموی تخت کا دارث بنادیا۔ یہام ابوحنیفہ کے عفوانِ شاب کا زمانہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے آزادی ملت کے پہلے منشور کا اعلان کردیا۔

لا طاعة لنا فى معصية اللهد(ابن عد) الله كى نافرما فى بيس بمارى اطاعت كوئى ته كرے۔

امام اعظم ابوصنیفه گی نوجوان حستاس فطرت عمر بن عبدالعزیز کے منشور و بیغام ۔. متأثر ہوئی۔ چنانچہ آپ نے بلند ہمتی سے کام لیتے ہوئے علوم نبوت کے مشہور امام حم و بن ابی سلیمان کے حلقہ میں داخل ہو گئے اور دس سال تک ان کے ساتھ رہے۔

#### ابوحنیفه کی ججرت مکهاور کوفه کودایس :

ادهرتقدریکافیصله که حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کی مخضر مدت دود هائی سال پورے کرکے اپنے خداہ عالی اور ان کی جگه یزید تخت نشین ہوا۔ یزید کے بعد الام صاحب کے زمانہ میں چھ خلفاء بنی اُمیہ کے بعد دیگر ہے آئے ، جنہوں نے نب ت ی راہو ی کوچھوڑ کر مجمی سلاطین کا طریقہ اختیار کرلیا تھا۔ بے جاطرف داریاں خلف او طیر ہ تھ ۔ آیں۔ عورت کی خاطر بونے بڑے قاضیوں کو برطرف کر دیا جاتا تھا۔ چنا نچہ امام صاحب ان نب مظالم اور نا گفته به حالات سے شک آ کر مکه معظمہ چلے گئے اور عباسیوں کے اقتدار تک مظالم اور نا گفته به حالات سے شک آ کر مکه معظمہ چلے گئے اور عباسیوں کے اقتدار تک وہیں قیام رہا۔ (مونی جاس))

### سياسي لاتحة عمل:

کوفہ واپسی پر آپ نے جہاں تدوین فقہ و قانون پر کمل توجہ دی ، وہاں اس قانون کے نفاذ واجراء اور بالا دستی کے لئے ایسا سیاسی لائحۂ کمل اختیار کیا جس میں مرقب سیاست کی طرح پراپیگنڈ ہے ، نعرہ بازی ، ہڑ بونگ جلسے جلوس ، بہتان تراثی اور دشنام طرازی کا نام تک نہ تھا۔ امام اعظم ابوحنیفہ آپی شہرت اور وجا ہت کے بجائے قانون کی بالا دستی اور رسوخ چاہتے تانون کی بالا دستی اور رسوخ چاہتے تانون کی بالا دستی اور رسوخ چاہتے تانون کی

آ پ کی خاموش گرحکیمانہ سیاست کے جو دوررس انقلابی نتائج نکلے، وہ اسلامی سیاست کے جو دوررس انقلابی نتائج نکلے، وہ اسلامی سیاست کے بیں۔

### نو کرشاہی کے طرزِ عمل پرانتہاہ :

آج کی طرح ہر دور مین نوکر شاہی اور بیوروکر میں قانون کے نفاذ اور انصاف کے تقاضوں کو پوراکر نے میں حائل رہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ کو جب عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور (جس کا تفصیلی ذکر آئندہ صفحات میں آرہاہے) عہدہ قضا قبول کرنے پرمجبور کررہا تقد تو ایک دفعہ اس کو کا مام ابوحنیفہ نے فرمایا :

ان لک حاشیہ یعتاجون الی من یکومہم لک۔(مونق ص ۱۰ ۲۰۱۶) امیرالمؤمنین! آپ کے گردو پیش میں جولوگ ہیں ان کوتو ضرورت ایسے حکام کی ہے جوآپ کی وجہ سے ان کا اگرام کریں۔

اس سے امام ابو حنیفہ خلیفہ منصور پریہ تعریض اور تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے حوالی موالی ، اعز ہ واقر ہاءاورنو کرشاہی کے افراد ، انصاف ، قانون کی بالادی اور مساوات کو پہندنہیں کرتے ۔ آپ نے اس مجلس میں خود خلیفہ منصور کو یہ بھی کہا کہ :

#### اسلامی مساوات اور قانون کی بالا دستی:

" اگرکوئی مقدمه آپ پردائر ہواور آپ مجھ سے بیچا ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرول اور دھم کی دیں کہ اگر ایسا نہ کروگ تو بچھے دریا میں غرق کردوں گا۔ تو یادر کھئے میں دریاد میں ڈوب جانے کو پہند کروں گا،

لیکن خلاف انصاف فیصلہ کروں مجھ سے رہیں ہوسکتا" (مونی ڈیس محدود نہ تھی بلکہ ابو حنیفہ یہ بات صرف حسین الفاظ مجھ نظر یہ اور خوشنما تصور تک محدود نہ تھی بلکہ ابو حنیفہ نے ملی طور پرنازک ترین حالات میں بھی اسلامی سیاست اور اصلاح و تدبیر کے اصول کو نہوا یا۔

#### حکومت سے استغناء و بے نیازی:

ایک مرتبہ ابوجعفر منصور نے امام اعظم ابوحنیفہ کے پاس پچھر قم بھیجی ، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ دوستوں اور خیرخوا ہوں نے مشورہ دیا اور کہا :

یے کرخیرات ہی کردیجئے

تصدق بها

مگرا مام اعظم ابوحنیفهٔ نے فرمایا:

اوعندهم شيء حلال ؟ او عند هم شيء حلال.

( ایام اوحنیفه سن سای زندن سن ۵۵ )

ئيان لوگول كے پاس حلال بھى تچھ ہے ئيان لوگوں كے پاس حدل جمی تجھ

ہے؟

بعدالوفات جب الام ابوطنیفهٔ کو بغدادک، مقبستان کے بجائے میحدہ دنن کیا گیاتو خلیفه منصور بھی قبر پرنماز پڑھنے آیا ہو چھا کہ انہیں عام مقبرے سے میں کدہ کیوں دننی کیا گیا۔ لوگوں نے جواب دیا کہ امام ابوطنیفہ بغداد کے خطۂ اراضی کو ارضِ مغصوبہ قرار دیتے تھے اور بیان کا فتو کی اور وصیت تھی کہ مجھے الی زمین میں نہ گاڑتا جونا جائز ذریعہ سے حاصل کی گئی ہو۔

خلیفہ منصور نے امام اعظم ایو حنیفہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: من یعذر نبی منک حیا و میتا۔ زندگی اور مرنے کے بعد بھی تجھے سے مجھے کون بچاسکتا ہے۔

اصلاح وتدبير كي حكيمانه كوشش اورامام ابوحنيفه "كاسياسي مسلك :

بات طویل ہوجائے گی ، ایسے واقعات سے ابوحنیفہ گی سیرت معموم ہے ، گران بی کے ایک دو واقعات ( اور اس کتاب میں مختلف مقامات پر درج شدہ دیگر دسیوں واقعات ) سے امام صاحب کے سیاسی مسلک کو مجھا جاسکتا ہے ۔ جسے ہم حکومتِ ظالمہ سے مبقاطعہ یا ترک موالات اور اصلاح و تدبیر گی حکیمانہ کوشش سے تعبیر کر سکتے ہیں ، کیونکہ آپ سبجھتے سے کہ حکومت کی منت پذیری کے بعد وہ جراًت اور دلیری باتی نہیں رہتی ، جس کی توقع بے نیازی اور استغناء میں کی جاتی ہے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب بڑے بڑوں کے ایمان خریدے جارہے تھے اور چالیس چالیس مشائخ بیشہاوت دےرہے تھے کہ حکومت کرنے والے افراد ہرشم کی مسئولیت سے بری ہوتے ہیں۔

یزید بن عبدالملک جوحفرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلیفہ ہوااورا مام اعظم کا ہم مصرتھ لکھاہے کہ :

"اتى زمانى يلى" اتوه اربعين شيخاً شهدو اله ان الخلفاء الحساب سدن، و الاعداد، "(يانى سام) چاليس شخ پيش بوت اور گوانى وى كم

خلفاء سے قیامت کے روز نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان کو ان کے جرائم کی مزاملے گی''۔

' اور جب ہشام بن عبد الملک کوفہ کے گورنر خالد بن عبد التدا بن النصرانيه ( ۱۰۵ سے ۱۰۵ تک گورنر تھا) ڈینے کی چوٹ کہدر ہاتھا۔

ان الخليفة هشامًا افضل من رسول اللهـ

خلیفہ ہشام العیاذ باللّٰدرسول اللّٰه صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہے بھی افضل ہے۔

بنی اُمیہ کے طاغیہ تجائ (الجصاص نے خواجہ حسن بھری کا ایک طویل بیان نقل کرتے ہوئے کھا ہے کہ تجائے منبر پر چڑھ جاتا اور بک بک شروع کر دیتا تا اینکہ نماز کا وقت جاتا رہتا ، نہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ مخلوق سے شرما تا تھا ، بس او پر تو اس کے خدا تھا اور نیچ ایک لا کھا ورایک لا کھا صے زیادہ ملاز مین ، کوئی کہنے والا نہ تھا کہ اے جاج نماز کا وقت ہے۔ آخر پر لکھتے ہیں : ھیھات و اللّٰہ حال دون ذالک السیف و السوط ۔ (جمس ۸۸۸ میں تلوار اور کوڑا حائل ہوجاتا تھا)

اورعباسیوں کے طاغیہ ابومسلم کی طغیانیوں ، سرکشیوں ، مظالم ، بےرحمیوں کے خونیں مناظر ، کھلے ہوئے جیل خانوں کی آ ہ و بکا اور شور و ہنگامہ کے ہیبت ناک تصور سے ایجھے اچھول کے اراد ہے بست ہوجاتے تھے۔ خدا جانے کتنے شیر بیشہ آ زادی وحریت کو خوف و ہراس اور طمع و لا کے نے رو بہ مزاجی پر مجبور کر دیا تھا ، مگراما م اعظم ابوصنیفہ محکومت سے مستغنی اور بے نیاز رہے اور کثر ت سے یہ دوشعر پڑھا کرتے تھے مستغنی اور بے نیاز رہے اور کثر ت سے یہ دوشعر پڑھا کرتے تھے کے طائے فیص الکھڑ ش خیر من عَطائِکُمُ وَ سَیْبُهُ وَ اسِعٌ یُرْجی وَ یُنْتَظُونُ

عرش والے کی دادتمہاری دادوہش سے بہتر ہے،اس کا ابر کرم فراخ ہےجس ہے

أميدي وابسة بي اورجس كاانتظار كياجا تاب-

وَ اَنْتُمُ يُكَدِّرُ مَا تُعُطَوُنَ مَنْكُمُ وَ اللهُ يُعُطِى بِلا مَنِّ وَ لَا كَدَرٍ

(الخطيب ج ١٦٩م ٢٥٩)

ہم لوگ ( حکومت والے") جو پچھ دیتے ہو،اس کو گدلا کر دیتے ہواور حق تعالیٰ دیتے ہیں بندا حسان جنلانے کی اذبیت ہوتی ہے اور نہ کسی شم کی کدورت اس میں ہوتی ہے۔

احترام اُمت جذبه بمدردی اوروسیع بیانے پر تجارت : ٠٠

حضوراقدس سلی الله علیہ وسلم کی اُمت پر ظالم سلاطین اور امراء جورکی طرف سے جومصائب اور مظالم ہور ہے ہے، آنام ابو صنیع ی کا فطری ترجم وجذبہ ہمدردی انہیں ہر گھڑی بے چین رکھتا تھا۔ ابو صنیع ہم آنام ابو صنیع ہم کے فطری سرحم وجذبہ ہمدردی انہیں ہر گھڑی ہے جین رکھتا تھا۔ ابو صنیع ہم آنام سلاطین کے فولا دی پنجے اور غلامی کی زندگ سے نے بات ولانا چاہتے تھے۔ آپ ہی کے سامنے حضرت امام زین العابدین کے صاحبز اور حضرت زید کو بنی اُمیہ نے شہید کیا، پھر اہل بیت ہی کے خاندان سے حضرت امام حضرت کے بوتے محد بن عبداللہ جو ''نفس زکیہ'' کے نام سے مشہور ہیں ۔ عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور کے بھائی عیسی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

جب امام اعظم ابوحنیفہ کے سامنے ان شہیدانِ وفا کا ذکر چھڑتا تو ہے اختیار رونے لگتے۔راوی کابیان ہے:

کان یبکی کلما ذکر مقتله (مونی جاص ۲۹۱) زید بن علی کی شبادت کا جب امام ابوطنیفه ذکر کرتے تورونے لگتے۔ عبداللہ بن زبیر کے صاحبز او رے سن کا بیان ہے: رأیت أباحنیفه و ذکر محمد بن عبد الله بن حسن بعد ما أصیب

و عیناه تدمعان ـ (مونق جمص ۸۸)

میں نے ابوصنیفہ کو دیکھاوہ محمد بن عبداللہ بن حسن کا تذکرہ ان کی شہادت کے واقعہ کے بعد کررنے تھے اوران کی دونوں آئکھوں سے آنسوجاری تھے۔

اسی نوع کے کثیر تاریخی یا دواشتوں کی روشن میں امام ابوحنیفی کے قلب کی کیفیات کا ندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مسلم بن سالم کہتے ہیں :

لقیت من المشائخ الكبار فلم اجد اشد حرمة امة محمد صلى الله علیه و سلم من ابي حنیفه (مونق ٢٢٨)

میں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کیس کیس کین رسول القد صلی القد عدیہ وسلم کی اُمت کے احترام کا جذبہ جتناشد بدامام ابو حنیفہ میں پایا اس کی نظیر کہیں نظر نہیں آئی۔

امام ابوحنیفہ کے دل میں حضورِ اقدی صلی اللہ عدیہ وسلم کی اُمت کا جتنا در د اور احترام تھا، مسلم کواس کے ہم عصروں میں مشکل سے اس کی نظیر ل سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اہ م صاحبؓ خود چٹائیوں پرسوتے۔ (مونق جاس ۲۱۴)

فاتی خوراک مہینے میں دو درہم سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی ،کبھی سقو اور کبھی بے چھنے کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ (مونق جاس ۲۳۵)

گراہلِ حق مظلومین ،علماء،طلباء،فضلاء،ائمہومجہدین، دین کےخدام اوراُمت کے عام افراد سے ہمدردی وخیرخواہی اور نصرت و مدد کے لئے وسیع بیانے پر تجارت کا کاروبارشروع فرمایا۔غرباءکومضاربت پرمال دیتے تھے اوراس سے ان کی مدد کرتے تھے۔

## غیرسودی بینکاری کے اوّلین موجدامام ابو حنیفه میں:

امانتوں کی حفاظت کے لئے سیجے اسلامی بینک کاری کا سلسلہ قائم فرمایا تھ ۔ نظام بنکاری کی اوّلین ایجادوتو ضبح کا سہراا بوحنیفہ ؒ کے سر ہے۔ ( ۱۰۸ بوحنیفہ َ سیای زند گیس،۱۰۰) پڑوسیوں کے ساتھ مسنوسلوک، ضرورت مندوں کی حاجت براری، بیواؤں کی سر پرتی، سنحقین پر جودوسٹا، طلباء کوتعلیمی وظا کف (راوی کابیان ہے کہ' طلبہ میں جن لوگوں کو ضرورت ہوتی، ان کی شادی بھی امام صاحب کرا دیتے اور شادی کے مصارف خودادا کرتے، بلکہ ہر جماعت کے طلبہ کو آپ کی طرف سے باقاعدہ ماہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا۔ قاضی ابو یوسف سے بین کہ ہیں سال تک میری اور میر بے اہل وعیال کی کفالت امام ابو حذیفہ نے کی ۔ (ابو مذیفہ گئی سای زندگی سول ؟)۔ (ابو مذیفہ گئی سای زندگی سول ؟)

علماء ومحدثین اور مشائخ کی خدمت میں تحاکف، ابوطنیفی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے اور یہ سب کچھ آپ تجارت کے منافع سے پورا کرتے تھے؛ یہی وجہ می کہ آپ کی قیام گاہ' مجلس البرکة' کے نام سے معروف ہوگئ۔

### أموى دور كے دوبدنام گورنراوران كے ظالمانه كردار

#### کی ایک جھلک :

ادھرامام ابوہ نیقہ کے مسکن کوفہ میں تاریخ کی مشہور شخصیت ابن النصرانیہ خالد کی ممہور شخصیت ابن النصرانیہ خالد کی عمر کہ اور سے ۱۲۰ والایت یعنی گورنری رہی ۔ امام ابوہ نیفہ نے پچیس (۲۵) سال کی عمر تک کا زمانہ اسی ابن النصرانیہ کی گورنری کے عہد میں گذاراتھا گورنر خالد کے ہاتھوں اہل کوفہ پورے بندرہ (۱۵) سال ظلم واستبداد کی چکی میں پستے رہے ۔ مسلمانوں پر کافروں کو مسلط کیا گیا ، مسلمانوں کی مساجد کے مینار ڈھائے گئے ۔ مسلمانوں کی کمائی سے عیسائیوں کے گرجوں کی تقمیر کی جارتی رہی ۔ رسول خدا پر خلیفہ کوتر جی دی جاتی رہی ۔ رسول خدا پر خلیفہ کوتر جی دی جاتی رہی ۔ رسول خدا پر خلیفہ کوتر جی کہ کہ ان سے دعلی اور حضرت عثمان پر لعنتیں کی گئیں ۔ رعایا کو بھوکوں مرنے پر مجبور کیا گیا ۔ ابن النصرانیہ خالد کی معزولی کے بعد دوسر ہے گورنر پوسف بھی اس سے پچھ کم نہ کیا گیا ۔ ابن النصرانیہ خالد کی معزولی کے بعد دوسر ہے گورنر پوسف بھی اس سے پچھ کم نہ سے ، دن کورات کہنا بھی جرم تھا اور دن کہنا بھی گناہ۔

#### حضرت زید بن علی کاورو دِکوفه:

ظلم وستم کی ان ہی تاریکیوں میں اچا تک خانوادہ نبوت کے ایک چشم و چراغ حضرت زید بن علی کی کوفہ تشریف آ وری ابل کوفہ کے لئے گویا رحمت کے ایک فرشتے کا ورود ثابت ہوئی ۔ حضرت زید بن علی امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں ۔ ابوجمد یجی الثافعی نے لکھا ہے : ''رنگ حضرت زید کا گورا تھا ، آ تکھیں بڑی بڑی ابرودونوں ملے ہوئے تھے ، جسم کی بناوٹ ممل تھی ۔ قد دراز تھا ، داڑھی گھنی ، سینہ فراخ اور کشادہ بلند بنی ، داڑھی اور سرکے بال سیاہ ، تھوڑی آ میزش سفید بالوں کی دونوں رخساروں کے اطراف میں دونچی تھی۔ (مقدمہ الروش)

امام ابوجنیفہ کے ہمراز، دستِ راست منصور بن المعتمر نے علانیہ حکومت سے مقابلہ کے لئے لوگوں سے حضرت زید کی جانب سے بیعت لینی شروع کردی ۔ ان کی تخر کے لئے لوگوں سے حضرت زید کے ساتھ مل کربنی امیہ کی حکومت سے مقابلہ کرنے کا عہد کرلیا۔ سفیان ثوری اور امام اعمش نے بھی حضرت زید سے خلوص ولٹہیت اور ایثار ومحبت کا مظاہرہ کیا، گوسیا ی عمل میں گوشیخول کو ترجے دی، مگر حضرت زید کی نگاہ میں ایثار ومحبت کا مظاہرہ کیا، گوسیا ی عمل میں گوشیخول کو ترجے دی، مگر حضرت زید کی نگاہ میں اسلام کی عظیم شخصیت اور کوفہ کی سیاست وریاست کے اصول وا دکام پر مجمبدانہ اور فقیبا نہ نظر رکھنے والے امام پر تھی ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک خاص قاصد نفیل بن زیبہ کو امام ابوحنیفہ کی خدمت میں بھیجا۔

## حضرت زيد كي حمايت مين ابوحنيفه كافتوى:

چنانچہ حقیقتِ حال کے واضح ہوجانے کے بعدامام ابوحنیفہ ؓنے فتویٰ دیا کہ: '' حضرت زید کا اس وقت اُٹھ کھڑا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں المام اعظم ابوصنيفة كانظرية انقلاب وسياست \_\_\_\_\_\_ المام اعظم ابوصنيفة كانظرية انقلاب وسياست \_\_\_\_\_

تشریف آوری کے مشابہ ہے'۔

#### فقهی اورشرعی نقطه نظر سے سیاست کامفہوم:

گراس کے ساتھ ساتھ امامِ اعظم ابوصنیفہ قانونی نقبی اور شرعی نقطہ نظر سے حکومتِ جاہرہ اور ملکِ عضوض کے مقابلے میں جس خالص اسلامی سیاست کو اپنائے ہوئے نتے ، بہت سول کی نظر وہاں نہ بھنے سکی ۔ سیاست جے '' الامر بالمعروف اور نہی عن الممکر '' سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے ۔ جے دوسرے الفاظ میں اسلامی زندگی پرلوگوں کو قائم رکھنا اور اس کی دعوت ویٹا بھی کہا جا سکتا ہے ۔ جس کا اہلِ اسلام سے قرآن وحدیث میں مختلف صینیتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے ۔ اسی دور میں محدثین کے ایک بڑے طبقے نے ظالم ساطین کے مقابلہ میں خاموثی اختیار کرنے اور اپنی ذاتی ذمہ داریوں کی تحیل میں اپنی ساطین کے مقابلہ میں خاموثی اختیار کرنے اور اپنی ذاتی ذمہ داریوں کی تحیل میں اپنی استطاعت کی حد تک مشخول رہنے کو اسلامی سیاست قرار دے کر گوشتہ خمول میں زندگی گذارنے کو ترجیح دی۔

(ان حضرات کامتبرل قرآن کی بیآیت ہے یا آبھا الگذیئن المنوا علیکم انفی علیکم انفی المنوا علیکم انفی المنوا علیکم انفی المنوا کو کیے مجھایا جاتا کہ إذا الهند آبین میں المربالم بین متعلقہ فرائض میں المربالمعروف اور نہی عن المربع واقل ہوت صورت میں مسلمانوں کے متعلقہ فرائض میں المربالمعروف اور نہی عن الممنر بھی واقل ہوت اس فرض کے تارک کو ہدایت یا فتہ نہیں قرار دیا جاسکتا ، تاہم نص قرآنی کی نبوی تشرت کہ ہے کہ جبتم سی مشراور غیر اسلامی چیز کو دیکھوتو ہاتھ سے روکواگراس کی سکت نہ ہوتو زبان سے روکو اگراس کی سکت نہ ہوتو دل سے بُرا جانواور بیا بمان کا ضعیف ترین درجہ ہے) ادراگراس کی بھی سکت نہ ہوتو دل سے بُرا جانواور بیا بمان کا ضعیف ترین درجہ ہے) امام اعظم ابو صنیف جہاں ظالم سلاطین کے مقابلہ میں سکوتِ مطلق یا اعراضِ مطلق کا سیاسی مسلک اختیار کرنے کو معروف کے امرادر مکر کی نبی بے فرض قرآنی کو منسوخ قرار اس

دینے کے مترادف سیجھے تھے۔ وہاں حالات کا اندازہ ،عواقب وانجام اور نتائج سے بے نیاز ہوکر محض سیاست برائے سیاست کی خاطر میدان میں کود پڑنے ،شرعی اور نقهی نقطہ نگاہ اور نبوی تغلیمات کی روسے غیر مفید اور بعض حالات میں مضراور قابلِ مواخذہ جرم قرار دیتے تھے ،منکر کو بدلنا ضروری قرار دیتے تھے ،مگر جب منکر کے بدلنے سے کسی بدترین منکر کوراہ ملتی تھے۔ تھے ،مگر جب تھے۔

قرآن کی آیات، احادیثِ نبوی اور صحابهٔ کرام کے طرزِ عمل کو پیشِ نظر رکھ کر آپ نے عملاً بھی بہی سیاسی مسلک اختیار کررکھا تھا۔

آ خرقر آن ہی سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہرحال میں منکر کو بدلنا فرض نہیں ہے، ورنہاس قتم کی آیتوں کا کیامطلب ہوگا۔

فَذَكِرُ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكُرِى \_ (الاعلى: ٩)

لوگوں کونصیحت کروا گرنصیحت فائدہ پہنچارہی ہو۔

فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ٥ لَسُتَ عَلَيُهِمْ بِمُسَيْطِرٍ٥(العَاشي:٢٢،٢١)

تم لوگول کونصیحت کروتم نصیحت کرنے والے ہوتم کوان پر داروغہ نہیں مقرر کیا

گيا۔

# مشہور حنفی امام ابوجعفر طحاوی کی رائے:

مشہور حقی امام ابوجعفر طحاوی نے اسی بنیاد پرتمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد حنفی نقطۂ نظر کوواضح کر دیا ہے کہ :

"جب امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كاكوئى فائدہ مرتب نه ہوجن لوگول كوروكنے كى ضرورت ہو،ان سے مقابله كى طاقت نه ہو (اوراس سے بدترین انقلاب یقینی ہو) پس یہی وہ وفت ہے كه بات اپنی اپنی

ذات تک محدودرہ جاتی ہے۔

اسی زمانہ کے متعلق کہا گیا ہے:

ينَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنْوُا عَلَيْكُمُ انْفُسَكُمُ لَايَضُرُّكُمُ مَّنُ ضَلَّ إِذَا فَيَ الْكَالُمُ مُنْ ضَلَّ إِذَا فَيَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

ایمان والوی ! تم پراپی گرانی واجب ہے جو گراہ ہوائمہیں ضرر نہیں پہنچا تا اگرتم سیدھی راہ چائے۔

اجفر کی رائے میں اپنی اپنی ذات تک بات کے محدود ہونے ہے مراد اُمت کا درد،اورانقلابِ اُمت کا جذبہر کھنے والے تمام افراد کا اپنی صفوں میں یگانگٹ واتحاد کا تحفظ اورمضبوط اسلامی انقلابی قوت بن کرملت کے احیاءاوراستحکام کا کام کرناہے۔

ابرا ہیم الصائغ جو ظالم سلاطین سے مقابلہ کرنے کی طاقت ندر کھتے ہوئے سیاسی مقابلہ میں شہید کردئے ۔ مقابلے میں شہید کردئے گئے سے متعلق امام اعظم ابوصنیف مقرمایا کرتے :

> قتل و لم یصلح للناس امرا (دکام القرآن جسس) شهید جوگیا اورلوگول کے لئے کوئی اصلاحی کام بھی ان نے نہ بن پڑا۔

#### ایک مضبوط سیاسی جماعت کی ضرورت:

امامِ اعظم ابوصنیفہ ایسی قربانی جس کا فائدہ ایک دوافراد کے درجہ شہادت تک محدود ہواورملت کے لئے نافع نہ ہواور جس سے بعض حالات میں دوسر بے لوگوں میں بھی آگے بروصنے کی جرائت اور ہمت جھوٹ جاتی ہو کے مقابلہ میں صالح رفقاء کی نصرت ایک مضبوط جماعت اور نا قابلِ تفریق سیاسی قوت کے بہم پہنچانے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ مضبوط جماعت اور نا قابلِ تفریق سیاسی قوت کے بہم پہنچانے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ فرمایا: اگر (حکومت جابرہ اور ظالم سلاطین سے مقابلہ کرنے والوں کو ) صالح

رفقاء میسر آجائیں اور ایک آدمی ان کی سرداری کرے اور بیالیا آدمی ہوجو اللہ کے دین میں قابلِ اعتماد ہوا دراسینے مسلک نہ یلتے۔ (احکام القرآن)

تب مسلمانوں کو اس اجھائی فرض کی ادائیگی کے طور پر اس میدان میں ثابت القدم اور راسخ العزم ہوکر ظالم سلاطین کے جوروستم کے مقابلہ میں ایک سیسہ بلائی دیوار ہو جانا جا ہے۔

## حنفى نظرية سياست كامركزى نقطة عمل:

تاہم اگر کوئی شخص ایک صالح انقلاب کی توقع پر انفرادی طور اس فرض کی بجا آوری پرآ مادہ ہوکرخودکو شہید کرا دے، توحنی نقطہ نظر سے وہ عنداللہ ماجور شہیداوراجر عظیم کا مستحق ہے۔

علامه بدرالدين عيني في الكهاج:

"أگروہ مجھتا ہے کہ خالفین کی ماردھاڑ پرصبر کر سکے گا اور سی کے سامنے اس کا گلہ شکوہ نہ کرے گا اور قصداً کسی بدترین انقلاب کا وسیلہ بھی نہ بنے گا تو پھرامر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرنے میں ایسے آ دئی کے لئے مضا نقہ بیں ہے بلکہ اس کومی بدقر اردیا جائے گا"۔ (مینی جددوم)

گویا نہی عن المئر کی بنیاد صرف افادہ ہی پرنبیں ہے بکیدا بتال ، وامتی ن میں کیب بڑا مقصد ہے ، مگرامام اعظیم اجو ضیفہ کی نظر و بصیرت دقیق اور دور رس نتائج پرتھی ، اس کے آپ فوراً ابتلائی نصب اعین کی تھیل پرآ مادہ ہوجانے وضر دری نہیں سمجھتے۔

آپ کا نظر میر میرے کہ والوی کے بعد بھی آگر مسلمانوں کو اسلامی زندن گئے۔ کی دعوت دینے اور منکرات سے دورر کھنے کے امرکانات نظر آت ہوں تو ابو صنیفہ منز آت امام اعظم ابوحنیفه کانظریهٔ انقلاب وسیاست \_\_\_\_\_\_ کا

کرادینے کے بجائے ان امکانات سے نفع اُٹھانے کی حتی الوسع کوشش کرتے ہیں ۔ قبل ہونے میں ذاتی فائدہ اور شہداء کی سیادت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ بعض حالات ہیں اس سے دوسروں کی حوصلہ شکنی اور ہمت کسلی بھی ہوجاتی ہے ، مگراجتا عی ملتی فائدہ ، ملت کے احیاء اور اصلاح و تدبیر سے امکانی منافع کے حصول میں ہے۔ اور یہی امامِ اعظم ابوحنیفہ کا سیاسی مسلک اوراجتا عی زندگی میں فقہی وشرعی یا لیسی ہے۔

#### حضرت زيداورا مام ابوحنيفه وحدت مقصد

کے باوجودسیاسی لائے ممل میں جدارہے:

حضرت زید کوفد میں ظالم سلاطین کے خلاف جماعت بنا چکے تھے۔ حضرت زید کی شخصیت بھی الی تھی کدوین کے لحاظ ہے اس پڑ بھروسہ کیا جاسکتا تھا۔ امام صاحب نے ان کی صدافت اور معاونت کا فتو کی بھی دیے ویا تھا، گر دقت نظر عواقب دانجام کی خبر ، اہل کوفہ کے صالات اور ذاتی تجربات اور خدا دافہم وفر است کی بدولت امام ابوضیفہ کو بیقین ہو چکا تھا کہ حضرت زید کے اردگر دہزاروں کا مجمع حقیقی فر بہی نہیں بلکہ درم ہے، یہی وجہ تھی کہ امام اور سفیان توری جیسے بزرگوں نے حضرت زید کے مسئلہ میں سکوت اختیار کر لیا تھا ، نہم منع ہوئے اور نہ شریک ہوئے۔

امام اعمش توقتم كها كركهتي:

خدا کی شم! لوگ حضرت زید کو قطعاً ضرور حچھوڑ دیں گے۔خدا کی شم! ویقیناً لوگ انہیں دشمنوں کے سپر دکر دیں گے۔

سلمہ بن تہیل واؤد بن علی سفیان توری عبداللہ بن حسن کی بھی بہی رائے تھی۔ امام اعظم البوحنیفہ مجمی حضرت زید شہید کے ساتھ عملاً شریک نہ ہو سکے اور عدم شرکت کی وجہ یہ بیان فرمائی۔ اگر میں بیرجانتا کہ لوگ حضرت زید کو چھوڑ نہ دیں گے اور بیہ کہ لوگ واقعی سچائی کے ساتھ حضرت زید کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں ضرور حضرت زید کی ہمر کا بی اختیار کرتا اور آپ کے مخالفین کے ساتھ جہا دکرتا کیونکہ بیامام برحق ہیں۔

اس قدر کھلی اور واضح رائے اور صریح سیاسی مسلک کے باوجود حضرت زید کے اخلاص ولتہیت اور امام برحق ہونے کے یقین کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے ان کی زبر وست مالی امداد کی۔ ہزار ہزار روپے کی وس تھیلیاں گھرسے لاکر حضرت زید کے قاصد فضیل کے حوالہ کیس اور ان سے فرمایا:

"میں حضرت زید کی خدمت اس مال سے کرتا ہوں ،حضرت سے عرض کرنا کہ :

اینے مخالفول کے مقابلہ میں اس سے بھی فائدہ حاصل کریں۔ (مونق جام ۲۹۰)

بہرحال سیاسی پالیسی یا معروف کے امر کے لئے طریق کار کے تعین کا مسکلہ
اجتہادی ہے۔ ابو حنیفہ ؓ نے بھی جسمانی شرکت کی بجائے مالی شرکت اختیار کی ،گویا جج بدل
پر قیاس کر کے 'جہادِ بدل' کا طریقہ اختیار فرمایا'۔

## ابوصنیفه کے سیاسی عمل کا اجمالی خاکہ:

خلاصہ بید کہ امام اعظم ابو صنیفہ تپالیس سال کی عمر سے میت سال کی عمر تک میدان سیاست میں اُتر ہے رہے اور جب تک دوسرے امرکانات سے نینی اضائے کا موقع متار با استفادے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی ۔ سیاسی حکمت عملی فقہ حنفیہ مَن بالادئی ہیں نہ باور فقہ حنفیہ کو کے ایک بڑے جملائے میں نہ باور فقہ حنفیہ کو آئی حیثیت اور قانونی شحفظ اور عملاً عکم اُن فاذ کی راہ بموار کرنے کے بعد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کا اظہار کرکے شہادت یا قریب قریب شبادت کے جام شہادت کو سامنے کلمہ حق کا اظہار کرکے شہادت یا قریب قریب شبادت کے جام شہادت کو سامنے کلمہ حق کا اظہار کرکے شہادت یا قریب قریب شبادت کے جام شہادت کو سامنے کلمہ حق کا اظہار کرکے شہادت یا قریب قریب شبادت کے جام شہادت کو سامنے کلمہ حق کا اظہار کرکے شہادت یا قریب قریب شبادت کے جام شہادت کو شرفی مایا۔

## امام الوحنيفة ورحكومت بني أميدكي سياسي ياليسي:

بن أميهاورامام الوحنيفة كے تعلقات كى نوعیت كیاتھى۔ ابن عساكر كابیان ہے كہ تحكم بن ہشام كہتے تھے :

"جاری حکومت (بنی اُمیه) نے چاہا کہ اپنے خزانے کی تنجیاں ابو حنیفہ کے حوالہ کردیں یاوہ اپنی پیٹے کو کوڑے سے بٹوانے کے لئے تیار ہوجا کیں ، پس امام ابو حنیفہ نے حکمرانوں کے عذاب کو اختیار کرلیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جان بچالیٰ '۔

#### نرمی ہے گرمی :

جنہیں بی اُمیکی تاریخ اوراماتم ابوطنیفہ کی زندگی سے بچھ مطالعاتی دلیجہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی ابتدائے روز سے امام ابوطنیفہ کے متعلق بہی تھی کہ پہلے نری سے کام لیا جائے اور ترمی میں جس حد تک مبالغہ ممکن ہے، اس میں کمی نسک جائے کیکن تری سے جب کام نہ جلے تب گری کے طریقوں کو اختیار کیا جائے۔

## قاہرہ حکومت کا سب سے بڑا گورنراین ہبیرہ اورامام ابوحنیفیہ :

حکومت بن اُمید کی اس پالیسی پرعمل کرنے کا زیادہ موقعہ گورتر پزید بن عمر بن بہبر ہ کو ملا جس نے ۱۲۹ھ سے ۱۳۱ھ تک اپنے علاقہ میں امن قلائم رکھا جواپنے زمدنے کا متازیہ سندان تھا۔

ای ابن ہبیرہ نے امام ابو صنیفہ کی خدمت میں عرض کیا:

"آ ہے شنخ! اگر آپ اپنی آمد ورفت کو ہمارے ہاں ذرابر مھادیں تو آپ ہے
ہم ف کدہ اُٹھ کیں اور ہمیں آپ ہے بنجے ۔اس زمین میں زمین کی سب سے بروی قاہرہ

حکومت کاسب سے بڑا گورنرابوصنیفہ کی خدمت ، میں دوئی بڑھانے کی درخواست کررہا ہے جودر حقیقت حکومت بنی اُمید کی ترجمانی اور سیاح مایالیسی کی غمازی تھی۔

امام اعظم في جواباً ارشادفرمايا:

"تہمارے پاس آ کرکیا کر روں گا، اگرتم مجھے نزد کی اور قرب عطا کرو گے تو فتنہ میں مبتلا کرو گے۔ اگر جمیں تم نے دور رکھایا قرب عطا کرنے کے بعد نکال دیا تو خواہ تخواہ کے غم میں مجھے مبتلا کرو گئے۔

فم میں مجھے مبتلا کرو گئے۔

امام ابوصنیف کوخدا نعالی نے حقائق شناس فطرت بخشی تھی ،جس کے تجربے سے میلے قرب کو بھانٹ لیا تھا۔

ال کے ساتھ امام صاحبؓ نے اپنے اس استغنائی طرزِ عمل اور بے باکانہ گفتگو سے ابنی ہیرہ سے سیجی فرمایا:

" تنمہارے پاس کوئی ایس چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں تم سے ڈروں" ۔ گورنر برس یواضح کردینا مقصود تھا کہ:

ابوحنیفی مال وجاہ کے لحاظ سے مستغنی ہیں ،ابلد نے انہیں ان دونوں نعمتوں سے مالا مال فر مایا ہے ،۔

# المام ابوحذیفہ پرلا کے اور دھونس دھمکی کے سیاسی تج ہے:

اب نرمی کے بعد سرمی اور ای کے بعد دھوس جمکی تا ہوں تج ہو دسیفہ پر سا جانے لکا عراق ،ایران اور خراس ن جیسے ظلیم صوبوں کے معنق ا عن ن جا آم ( آور نر ) ابن مہیر دنے رق کے ذریعا مام صاحب کو گورز کے بعد سب سے با ختیارہ زیر بنا ہے جان ن چیش کش کی اور پیغ مربیج کے ا '' گورنر کی مُمر ان کے سپر دکی جائے گی تا کہ جوکوئی تھم نافذ ہواور کوئی کاغذ جو حکومت کی طرف سے صادر ہو اور خزانہ سے کوئی مال برآ مد ہووہ سب امام ابو صنیفہ جی کی تگر اِنی میں ہواور ان ہی کے ہاتھ سے نکلے'۔

(معجم ج عص ۱۷۷)

جب امام اعظم ابوصنیفہ یے دولت بن اُمیہ کے اس جلیل منصب کے قبول کرنے سے بھی قطعی ازکار کر دیا تو اکا برعلاء داؤد بن ابی ہند، ابن شبر مداور ابن ابی لیلی جیسے بڑے برئے فقہاء کا ایک وفد ابوصنیفہ گی تقہیم کے لئے حاضر خدمت ہوا اور سمجھا ناشر وع کیا کہ:

'' ہم لوگ تمہیں خدا کی قشم دیتے ہیں کہ تم اپ آپ کو تباہی میں نہ دُ الو یہم لوگ آ جرتمہا رہے بھائی ہیں اور حکومت کے اس تعلق کو ہم میں ہے ہرایک ناہبند ہی کرتا ہے کیکن کوئی جارہ کا راس وقت قبول کر لینے ہرائیک ناہبند ہی کرتا ہے کیکن کوئی جارہ کا راس وقت قبول کر لینے کے سوانظر نہیں آتا''۔

سكومت بني أميه عصرك موالات كاقطعي فيصله:

تاسیان مشفق کاس وفد کے جواب میں ابو حذیفہ آنے فرمایا:

"پیملازمت تو فخیر بری چیز ہے ، اگر حکومت مجھ سے جا ہے کہ وسط شہر کی مہد کے صرف دروازے گئا کروں تو میں بیر بھی نہیں کروں گا'۔

انکار کے عواقب اور خطرناک نتائج کے پیش نظر علماء کا وفد جیران تھا۔ ادھرابن سے ہوانکا۔ کی صورت میں تمام اختیارات استعال کر دینے کی قتم کھائے بیٹھا تھا۔ اُدھر برفن کے بیٹھا تھا۔ اُدھر برفن کے تھے۔

برفن کے بہی مشومت میں عدم شرکت کی قتم لے چکے تھے۔

فو اللّٰہ لا اد حل فی ذالک۔

عدائی میں ایم ایسے آپ کو بھی شریک نہیں کروں گا۔

تب ابی لیل سے ندر ہا گیا وفد کے شرکاء سے کہا:

وهو صاحبكم فهو المصيب وغيره المخطى

چھوڑ دوا پنے رفیق (ابوصنیفہ ؓ) کوئل پروہی ہیں ان کے سواد وسرے غلط راستے پر ہیں ۔(امام ابوصنیفہ کی سیاسی زندگی ص:۱۷۸)

امام اعظم ابوحنیفه ترکیموالات کا فیصله کر چکے تھے جوحکومت کوایک کھے بھی بیند نہ تھا۔ گورز ابی مہیر ہ نے آپ کو بندرہ (۱۵) دن کے لئے جیل بھیج دیا۔ وہال بھی طمع ولا کچ اور جاہ دمنصب کی مسلسل بیش کش ہوتی رہی۔ اولاً الطراز (شاہی کا رخانہ کی نگر انی ) کا عہدہ بیش کیا گیا، جب انکار دیکھا تو عہدہ قضا کی بیش کش کردی۔

امام ابوحنیفہ نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو گورنرا بن ہیر ہ نے غیظ و غضب سے معمور ہوکرفتم کھاتے ہوئے اعلان کیا:

وان لم يفعل لنضربنّه بالسياط.

ا گرعهدهٔ قضاء کو بھی ابوحنیفه یے قبول۔ بیا تو میں ان کے سریر کوڑے مار کررہوں گا۔

گورنری کا تھمنٹر ابو حنیفہ کے نشہ ایمان کونہ توڑسکا:

گورنر نے امارت کے گھمنڈ میں قسم کھائی تو لوگ کا نپ اُٹھے، مگر ابو صنیفہ جو این کے کے نشہ میں مخمور تھے، ابن ہمیر ہ کے کوڑوں سے زیادہ آخرت کی آہنی گرز کی جبک ان کے یقین کی آئکھول کے سامنے کوندر ہی تھی۔ ابو صنیفہ نے اسی لب ولہجہ میں فرمای

والله لاأفعلت ولو قتلني \_

خدا کی شم! میں ہر گرزعہد وُ قضا قبول نہ کروں گا، مجھے ابن جہیر وقتل ہی کیوں نہ کردے۔

امام ابوحنیفیه کا یہ جواب گورٹر کی رفعت کے مینار نے کی کاہا ر کی تھی ، ، ، ۔

صاحب کایہ جواب اس کے احساس برتری پراہی چوٹ تھی کہ تلملا اُٹھا۔ ابوحنیفہ کوجیل اُ سے نکلوا کرا ہے سامنے حاضر کروایا ۔ غصہ سے جہنم کی آگ کی طرح بھڑک رہاتھا۔ و نیوی اختیارات کے وسعوں کے پیش نظر ابوحنیفہ کوموت تک کی دے رہاتھا۔ امام اعظم ابوحنیفہ نے سکینت استفامت اور بردی بے نیازی کے ساتھ فرمایا:

اندما هی میتة و احدة ۔ صرف ایک ہی موت تک ابن ہیر ہ کا اقتدار ہے۔
ابن ہیر ہ کے اشارہ سے جلادٹوٹ پڑے ۔ ابو حنیفہ کے کھلے سر پر پ در پ در پ کوڑے برس رہے تھے، جب سزاکے بعد ابو حنیفہ کو واپس جیل خانہ لے جایا جارہا تھا تو سر پر مارکے نشان پڑے ہوئے تھے اور مظلوم امام کا چہرہ سوچا ہوا تھا۔

احترام والده:

امام ابوحنیفهٔ پرگریه طاری ہوا، توگوں نے دریافت کیا توامام صاحب ؒ نے فرمایا اس مار کا مجھے خیال نہیں بلکہ مجھے اپنی ماں کا خیال ہے، میرے اس حال کو دیکھ کر ان بے جاری کا کیا حال ہوگائے (مونق ج ۲ ص۲۲)

## عباس انقلا بي تحريك اورا نوحنيفي يجرت حرم:

جرت کا ایک سوتیسواں سال تھا۔عباسیوں کے داعی اور طاغیہ ابو سلم خراسانی نے بن اُمیہ کی حکومت کے خلاف سارے می لک اسلامیہ بیں سازش کا جال پھیلا دیا تھا۔ ابرا ہیم بن میمون اور محمد بن ثابت عبدی دغیرہ اس کے دوست ستھے اور اس انقلاب میں اس کی مدد کرر ہے تھے ،گرامام ابوحنیفہ ابوسلم کی ظالمانہ حرکات اور انقلاب کے عواقب ونتائج بنظر رکھتے تھے ،گو بنی اُمیہ کے مظالم کے خلاف یہ خریک چلائی جار بی تھی اور ابوحنیفہ اس کے حلاف یہ جاد کے عوان سے انتقام کے ست نے بوٹ تھے۔ بوٹ کے دیشری تف صفح ایسے حالات میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ست نہوں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ست نہوں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ست نہوں کے دیس جہاد کے عنوان سے انتقام کے ست کے ست نہوں کے دیس جہاد کے عنوان سے انتقام کے ست کے ست کے میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ست کے ست کے میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ست کے میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ست کے میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ست کے ست کے میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ست کے ست کے میں جہاد کے عنوان سے انتقام کے ست کے

جذبات بھی اُبھار دیتے ہیں ،مگر چونکہ اس تحریک ہے کی صالح انقلاب کی تو قع نہیں تھی محض حکومت اور چبرے بدلنے تھے۔

چنانچہ ٹھیک جن دنوں عباسیوں کی تحریک اندر سے باہر آگئی اور ملک کے مختلف حصوں میں بنی اُمیہ کے خلاف شورشیں اور بغاوتیں بریا ہو کیں ، ا، م ابوصنیفہ نے ان ہی اُ دنوں میں مجاورت حرم کی زندگی اختیار کرلی۔

فہرب الی مکہ و اقام بھا سنہ مائہ و ثلاثین۔(کردری ۱۳۰۰)

امام ابوحنیفہ مکہ عظمہ تشریف لے گئے اور ۱۳۰۰ ہے دہیں قیام رہا۔
جب تک عبای تحریک بی اُمیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے تختِ خلافت پر عباسیوں
کو قبضہ دلانے میں کامیاب نہ ہوئی ، امام ابوحنیفہ حرمین شریفین میں گھو متے رہے۔
البلدالا مین میں پناہ گزین کی بیمدت کوئی سواجے میال بنتی ہے۔

# ابوحنیفہ کی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی کا رنامہ:

بی اُمیه کی حکومت ختم ہوئی ۔عباس تخت نشین ہوئے انقلابِ حکومت کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا بڑا اہم باب ہے۔

عباسیوں کا پہلا حکمران ابوالعباس قرار پایا۔ ابوالعباس کالقب سفاح (خون ریز ' خون بہانے والا) مشہور ہوا۔ وجہ بیقی کہ عباسیوں اور ان کے پہلے خلیفہ سفات نے بھی ان ہی حرکات سفا کیوں اور خون ریز یوں کا اعادہ کی ، جس کی وجہ سے لوگ بی امیہ سے بیزار ہوئے تصاور جسے ابوحنیفہ کی چشم بصیرت انقلاب سے پہلے تا ڑ چکی تھی۔

السفاح کی حکومت جارسال نو مبینے تھی۔اس مدت میں ابو حنیفہ تھی ہے میں مقیم رہے ما والیس ہوئے کوئی قطعی شہادت نہ مل سکی ۔ البتہ السف ح کے ساتھ اس سرری مدت میں ابو حنیفہ کا ایک مکالمہ تاریخ میں نقل ہوتا چلا آیا ہے۔

تاہم عباسی حکومت سے امام صاحب کے تعلقات کی ابتداء الوجعفر منصور الدور بھی کے زمانہ سے ہوئی، جوعباسیوں کا پہلا حقیقی خلیفہ اور دولتِ عباسیہ کا معمارا وّل اور الدور کی بانی ہے۔ اس الوجعفر منصور کے ساتھ امام البوجنیفیڈ کی کش کمش امام صاحب کی زندگی کا سب سے ہوا سیاسی کا رنامہ ہے۔

## عبّاسي طاغيه ابوسلم خراساني:

عیاسیوں نے طاغیہ ابوسلم خراسانی ہے کون ہے جو واقف نہ ہو۔ اسلاھ سے ٢ ١٣١ ه تك سار ي خراسان كالمطلق العنان حكمران ربا \_عباس حكومت كاس زمانه مين سب سے بڑامعمار بلکہاسای ستون تھا۔اقتدار کے نشہ میں ذرہ ذرہ بات برگردنی**ق** اڑا دیتا تھا۔ سیاه الباس کیوں بہناہے؟ صرف ایک سوال پوچھنے میں گردن اڑادی۔ جباریت وقہر مانبیت کا به عالم تھا کہاں کے حکم اور ہاتھ سے آل ہونے والوں کی تعداد مؤر خین نے چھ لا کھ بتائی ہے۔ ابومسلم اینے سفا کا نہ کرتو توں میں طالم الامة حجاج بن یوسف سے سی طرح بھی سمنہیں ۔ ابومسلم کی خالمانہ اور سفا کانہ کا دوائیاں ، امام اعظم ابوحنیفیہ ہے سے سی طرح بھی یوشیدہ نتھیں اور نہ آ ب اس سے غافل تھے۔اسلامی انقلاب اور نظام شریعت کی بالادی ت آب کے سیاس رُ جھانات کا اوّلین مدف تھا۔اس زمانہ کے اربابِ اخلاص ودیانت جنہوں نے''البرو والتقویٰ'' کی نبیت سے بنی اُ میہ کی حکومت کا تختہ اُلٹنے میں ابومسلم خراسانی کی مدد ی تھی۔ اب اس شرکینہ سیاہ سینہ انسان کی ظالمانہ حقیقتیں بے نقاب ہوکر سامنے آ کیس تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے بالکلیہ" الاثم والعدوان" براس کے دست و بازوکو توت پہنچائی تھی جسے ابو حنیفہ کی بصیرت نے اوّل روز سے تاڑلیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اں عمل سے کنارہ کش رہے جو بدسے بدترین انقلاب کا ذریعہ بن سکتا تھا۔

### ابرا بيم الصائغ اورامام ابوحنيفه :

چنانچ ابراہیم الصائغ جیسے صاحب اخلاص و دیانت (جو ابوسلم خراسانی کے مغالطوں کا شکار ہوگئے تھے) پر جب اصل حقیقت بے نقاب ہوگئی تو آگ کی طرح ان

مغالطوں کا شکار ہوگئے تھے) پر جب اصل حقیقت بے نقاب ہوگئی تو آگ کی طرح ان

مغالطوں کا شکار ہوگئے تھے) کر جب اصل حقیقت بے نقاب ہوگئی تو آگ کی طرح ان

مغالطوں کا شکار ہوگئے تھے) کر جب اصل کی کا شعلہ بھڑک اُٹھا۔ ابوسلم کو منافقت اور ظالمانہ کر دارکی سزا

دینے اور ایک عظیم اسلامی انقلاب بریا کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

چنانچیمرو سے کوفہ تک کی اسلامی دنیا کے طویل دعریض علاقے میں مشاورت و رہنمائی اور معاونت وہمنو ائی کے لئے ان کی نظرِ انتخاب امام اعظم ابوحنیفہ ّپر پڑی ۔طویل بحث ومباحثہ کے بعد بقول امام اعظم ابوحنیفہ ؓ:

الى ان اتفقنا على انه فريضة من الله تعالى \_

ہم دونوں نے اس بات پراتفاق کرلیا کہ (مقابلہ کے لئے کھڑا ہونا) خدا کی طرف سے فرض ہے۔ انفاق رائے کے بعدابراہیم الصائغ نے امام ابو حنیفہ ﷺ عرض کیا۔ مدّیدک حتی ابا یعک۔ ہاتھ بڑھا ہے تا کہ میں بیعت کروں۔

## انفرادي منفعت پراجتماعي اورملي مفادکوتر جيح:

میعباسیوں کی حکومت کا ابتدائی دورتھا۔ ابراہیم حکومت کے مقابلہ میں ابوحنیفہ کو جس مہم کے لئے آمادہ کرنا چاہتے تھے، ابوحنیفہ کی نظراس سے مہم ترامر پرمرکوزتھی۔ ابوحنیفہ فرصت کے اوقات کوغنیمت شارکر کے سرِ دست ہر چیز سے الگ ہوکر معصوما نہ ماحول میں وہنع قوانمین کے مسکلہ سے فراغت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ بظاہ ایک طرف تجارتی کا روبار اور دوسری طرف حلقہ بنا کرطلبہ کوفقہ کی تعلیم دینے میں مصروف ظرق نہ چاہتے تھے۔ ابرائیم کی صدافت واخلاص دلائل کی قوت ، ضرورت کی شدت اوراس کے قابلے ایرائیم کی صدافت واخلاص دلائل کی قوت ، ضرورت کی شدت اوراس کے قابلے سے

ا پی جگہ جتنے بھی اہم ہوں ، گران کو بغیررد و کداور حکمت و تد تر کے قبول کر کے اُٹھ کھڑ ہے ہونے کا انجام بھی سما منے تھا۔ انجام کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ میں کا بنابنایا پر وگرام بھی خاک میں اللہ جا تھا، وہ بھی ہمیشہ کے لئے بند ہوجاتی میں اللہ جا تا۔ امام ابو حنیفہ جس راہ سے کا میا بی تاڑ چکے تھے، وہ بھی ہمیشہ کے لئے بند ہوجاتی جب کہ دوسری طرف ابراہیم الصائغ والا راستہ شہادت کی خلعت سے سرفرازی اور انفرادی منفعت تک محدود تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ نے بڑے گہر نے ور وفکر اور سیاسی بھیرت سے کا منفعت تک محدود تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ نے بڑے گہر نے ور وفکر اور سیاسی بھیرت سے کام لیتے ہوئے ابراہیم الصائغ سے عرض کیا۔ آخر میں تمہاری کس لئے ببعت اول۔

## اسلامی انقلاب کے لئے نظیمی وحدت اور اجتماعی قوت کی ضرورت:

اس می کی عظیم مہم میں جس نظیمی اور اجتماعی قوت کی قدرتی ضرورت ہوتی ہے، اور مین میں جس نظیمی اور اجتماعی قوت کی قدرتی ضرورت ہوتی ہے، اور مینی مسلک بھی قرار دے سکتے ہیں۔فرمانی :

اگراس کام کی سرانجامی میں پچھالیسے صالح لوگ مددگار بن جائیں اوران لوگوں کاسر دھڑ ایسا آ دمی ہوجس کے دین پر بھروشہ کیا جاسکتا ہو'۔

ال سے امام ابو حنیفہ یہ بتانا جائے تھے کہ:

بغیر کسی تنظیمی اور مضبوط سیاسی قوت کی فراہمی کے اس قتم کے خطرات میں چل پڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا قیمتی سرمایہ (جانِ عزیز) مفت میں کسی قیمت کے بغیر ضائع ہوجاتی ہے۔

قربانی بردی ہوتو تیمت بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا جائے:

اتی بری قربانی دینا اپی جگہ محمود ہے، مگر اس کی زیادہ سے زیادہ قیت حاصل
کرے مرنا اور زیادہ بیندیدہ اور شرعا مطلوب ہے۔

بہرحال ابراہیم الصائغ کو امام ابوحنیفہ نے وقت کے تقاضوں اور شریعت کے مزاج ہے آگاہی کی بہت فہمائش کی ،گر ان کا ایمانی جوش ، ادائے فرض ،عزبیت اور شہادت کی خلعتوں کو تا ٹرچکا تھا۔ ایمانی جوش اور اشتیاقی شہادت کا جذبہ انہیں عمل وخر داور تدبیر کی رہنمائی سے معذور کر چکا تھا، ادھر باطل کے مقابلہ میں فرض کے احساس کی جوآگ ابراہیم کے دل میں لگی ہوئی تھی وہی آگ ابوضیفہ کے اندر کو بھی جلار ہی تھی ۔ حکومت سے بیزاری اور مکنہ حد تک اس سے مقابلہ کی کوشش گویا دونوں کا سیاسی مذاتی ایک ہی تھا۔ بیزاری اور مکنہ حد تک اس سے مقابلہ کی کوشش گویا دونوں کا سیاسی مذاتی ایک ہی تھا۔ اختلاف دونوں میں جو کچھتھا، وہ صرف طریق کا رمیں تھا۔

ابو حنیفہ جلتی آ گ میں کودنے کے بجائے انتظار کوتر جی وے رہے تھے۔

(الجصاص صسس ج1)

مقصد بیتھا کہ باضابطہ اجتماعی تنظیم کی صورت میں اگر مقابلہ کا موقع ہل گی توفیھاء ورندا نظار کی گھڑ یوں میں وضع قوا نین اور رجال کار کی تیاری کی صورت میں حق کوآ گے برطانے اور باطل کو پیچھے ہٹانے کے امکانات نے نفع اُنٹی ناش کی کوشش کرنی جا ہے ۔ اور الحمد للتہ کہ این ارادہ میں ابو صنیفہ میں میں ہوئے اور ایسی دونوں صور تیں فیاض از ل نے مہیا بھی کردیں ۔

## ابراہیم الصائغ ، ابوسلم خراسانی کے دربار میں:

گوبات طویل ہوجائے گی ،گرمونسو ع بحث ہے کسی طرح بھی خارج نہیں۔ وہ سے کسی طرح بھی خارج نہیں۔ وہ سے کہ ابراہیم الصائغ جوامام ابوحنیفہ گی ہزار فہمائش پر بھی باز نہ آئے اور اپنی قیمتی جان کی دنیا میں نفع المسلمین کی صورت میں بہترین قیمت وصول کرنے کے بجائے آخرت کی خلعتِ شہادت کو بہرصورت ترجیح دی۔ کوفہ سے مرووا پس ہوکر ابومسلم خراسانی کے در بار میں بہنچ گئے۔۔

ایک دوبارتو ابومسلم ان کے ایمان ویقین کے نشہ کی مستی ،احساسِ فرض وجذبہ حق گوئی ، وین وتقوی کی شہرت اور سارے علاقہ خراسان میں نیک نامی کے پیش نظرچشم پوشی کرگئے۔ تاہم جب ابراہیم الصائغ کسی صنورت بھی نیٹل سکے اور بتدریج کی لمست بکلام غلیظ ۔ یعنی ابراہیم نے تیز وتند لہجہ میں ابومسلم کوخطاب کرنا شروع کردیا۔

تب ابوسلم نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا ، مگرخراسان کے مشائخ وعلماء کے اصرار پرصرف ڈانٹ ڈیٹ کر کے ان کور ہا کردیا۔

#### شہادت نے پہلے ابراہیم کا پنی آخری تمنّا کا اظہار: م

مگرابراہیم کب بازآنے والے تھے، جب بازندآئے تب ابومسلم نے ان کے قتل کے جواز کے لئے قاتونی حیلہ جوئی کر کے گرفتاری کا تھم دے کرآ خری مرتبدا پنے دربار میں حاضر کرنے کا تھم دیا۔ حاضر کر دیئے گئے ، اس موقع پر ابراہیم الصائغ نے جوآ خری تقریر ابومسلم سے کہی ہیتی :

ولاجاهدنک بلسانی لیس لی قوة بیدی و لکن یرانی الله و بغضک فیه (الجماس)

میں قطعاً تجھ سے اپنی زبان سے جہاد کروں گا۔ میر ہے ہاتھ میں (ہاتھ سے فیصلہ کا) اقتد ارنہیں ہے مگر میں تو صرف بیر چاہتا ہوں کہ میرا مالک مجھے اس حال میں دیکھے کہ محض اللہ کی وجہ سے میں تجھ سے بغض رکھتا ہوں (صرف اس کا ثبوت پیش کرنا مقصود ہے) محض اللہ کی وجہ سے میں تجھ سے بغض رکھتا ہوں (صرف اس کا ثبوت پیش کرنا مقصود ہے) اس طرح ابراہیم نے گویا موت جیسے لا نیخل عقدے کاحل نکال لیا کہ خدا کے دشمن کی تکواران کو خدا کے پاس پہنچا دیے اور وہ اپنے مالک حقیق کے قدموں پر اپنی جان نثار کردیں۔

ابن سعد نے لکھا ہے کہ آخری وفعہ جب ابرا ہیم کو یقین ہوگیا کہ اب ابو سلم مجھے زندہ نہیں چھوڑ ہے گا۔ اپنے بدن پرخوشبولگائی ، کفن کا کپڑ ااوڑ ھالیا اور بھرے دربار میں ابو سلم کوخطاب کیا:

فوعظه ، و كلمه بكلام شديد فامر به فقتل و طرح في البير \_ (ابن معرص١٠١)

ابراہیم نے ابومسلم کوخطاب کر کے نصیحت اور وعظ کہنا شروع کر دیا ،سخت الفاظ کہنا شروع کر دیۓ اس پر ابومسلم نے تھم دیا ہے جارے ( ابراہیم )قتل کر دیۓ گئے اور کسی انوئیں میں ان کی لاش چینکوادی گئی۔ (رضی القدعنہ)

آخر جودُ هن تقی اور جوعزم تھا وہ پورا کیا۔ جب ابراہیم کا تذکرہ امام ابوصنیفہ گی مجنس میں آتا تو عبداللہ بن مبارک راوی ہیں کہ امام ابوصنیفہ روئے لگتے۔ حتمی ظننا انه معوت ہم اوگ خیال کرنے لگتے کہ امام ابوصنیفہ مرجا کیں گے۔

## ابو حنیفه نے جان دیکر عظیم قبت وصول کی:

بہرحال گوبات لمبی ہوگئ مگر دکھانا ہے ہے کہ منزل دونوں کی ایک تھی۔اختلاف مرف راہ میں تھا،ابراہیم ابتلاء کی جس راہ سے پہنچے بالآخر ابوطنیفہ منزل تک پہنچا کررہے،لیکن امام صاحب نے افاد ہے اوراستفاد ہے اورنفع المسلمین کی عظیم منزل تک پہنچا کررہے،لیکن امام صاحب نے افاد ہے اوراستفاد ہے اورنفع المسلمین کی عظیم قیمت وصول کی۔انظار کی مکنہ ساعات میں حق کو آگے بڑھایا باطل کو پیچھے دھکیلا اور ابوطنیفہ نے اپنی قیمتی جان و کے کر جو عظیم قیمت وصول کی ،اس کی تفصیلات وضع قوانین، تدوین فقہ نے اشاعت علم ، رجال کار کی فراہمی ، تربیت ،فقہی اُصول ،قواعد وکلیات ، ہزاروں فروعات ، اشاعت علم ، رجال کار کی فراہمی ، تربیت ،فقہی اُصول ،قواعد وکلیات ، ہزاروں فروعات ، اہتہاد واسنباط مسائل ، اسلامی سیاست کے نشانِ راہ اسلامی ریاست کا قیام اور اس کا ملل نفاذ کی دشیت دلا نا اور اس کا ممل نفاذ کی

#### ا مام اعظم ابوحنیفه کانظریرَ انقلاب وسیاست \_\_\_\_\_\_ ۵۲ 🆫

حد تک ہماری اس تالیف میں تفصیل سے آگئے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے ہم نے امام ابو حنیفة کاسیاسی مسلک قرار دیا ہے۔

#### ابو حنیفہ کے کردار کے پین منظر میں قدرت کے تکوینی اسرار:

اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پس منظر میں قدرت کے پیچھ تکوین اسرار پوشیدہ تھے۔ بیسب کچھ صرف کیانہیں جار ہاتھا بلکہ کرایا جار ہاتھا :

#### ع یقدم أشھے نہیں اُٹھوائے جاتے ہیں

قدرت كوامام ابوحنيفة من تدوين قانون اور خدمتِ اسلام كالمحيَّ عظيم كام ليناتها، بقول يزيد بن بارون، فقدامام ابوحنيفة - كاخاص هنرتها-

فھو صناعۃ و صناعۃ احتحابہ کانھم خلقوا لھا۔(مونق جاس ۱۵) پیتوان کااوران کے شاگر دول کا خاص ہنراورفن ہے، گویااییامعلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے لئے بیلوگ پیدا کئے گئے۔

## اندرونِ خانه برخلوص جدوجهد کے کامیاب نتائج :

اور واقعہ یہ ہے کہ صرف فقہ حنی ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پاس فقہ کا آج جو بچھ سرمایہ ہے، وہ شافع فقہ ہو یا صنبلی ، بلکہ مالکی فقہ تک کسی نہ کسی حیثیت ہے سب کی بالآخرامام ابوصنیفہ ہی کی ان دیدہ ریزیوں ہے آبیاری ہوئی ہے ، جن کا موقعہ قدرت نے بصورت انتظاران کوعطافر مایا تھا۔

انتظاراوروففہ کی بیدمدت ۱۳۵ھ تک تیرہ چودہ (۱۳۰۱۳) سال کا بہترین موقعہ تا چوآپ نے اقامتِ حق اورازالہ باطل کے لئے خاموش، حکیمانہ مگر بڑی منصوبہ بندی۔ اندرونِ خانہ کامیاب جدوجہد جاری رکھی۔

### ابوحنيفة كاسياسي نصب العين:

اورابوطنیفہ نے اپنانصب العین یہ متعین کرلیا تھا کہ حکومت کو قضا عِصل خصو مات کے سلسلہ بیں اس کے نقائص کی اصلاح کی طرف متوجہ کرلیا جائے اور جب وہ متوجہ ہوتو اپنی پوری زندگی اور زندگی کے سارے وسائل کو کھپا کر جوضج چیز وہ تیار کررہے ہیں ،اس کو قبول کرنے یرقد رتا حکومت مجبور ہوجائے۔

## نصب العين مين كاميا في:

بالآخرامام اعظم ابوحنیفه کی جس مدف پرنظر تھی، تیرنشانے پرٹھیک لگا۔ فقہاء، ائمہ اللہ خرامام اعظم ابوحنیفه کی جماعت تیار کرلی۔ موفق نے لکھا ہے :

بالآخرامام ابوصنیفیگی بات نے استواری حاصل کی اور امراءامام ابوصنیفی کے عتاج ہوگئے اور خلفاء کے درباروں میں ان کا ذکر ہونے لگا۔ (مونق ج ۲ص ۱۷)

#### حضرت مولا ناسيد مناظر احسن گيلاني رقمطرازين:

امراءابوحنیفہ کے مختاج ہو گئے اور خلفاء کے درباروں میں ان کا ذکر ہونے لگا۔

یہی چیز دیکھنے کی اور خور کرنے کی ہے۔ امراء سے الگ ربنا، حکومت اور حکومت سے مستغنی

رہ کرسارے ذرائع سے قطعی طور پر بے نیاز ہو کرزندگی گذارنا، موج خون سر سے گذرتے

ہوئے دیکھنا، لیکن آستان بارسے نہ اُٹھنے پر اصرار جاری رکھنا اور اپنے آخری سانس تک جاری رکھنا، یہ واقعہ ہے کہ اس حد تک امام ابو حنیفہ کے ساتھ اکابر اسلام کا ایک بڑا آر، بوشریک تھا۔

شریک تھا۔

### اسلاف میں ابوحنیفه کا متیازی مقام:

کیکن میہ بات کہ امراء سے دور رہنا ، اور پھر ان ہی ام ا ، َو اپنامِت نی بنائے ک

کوششوں کوبھی جاری رکھنا،خودا پی مجلس کوخلفاء اور سلاطین کے ذکر سے پاک رکھنا، لیکن ان مجلسوں تک زبردی اپنے ذکر کو برور پہنچانا اور صرف ذکر ہی نہیں بلکہ امام صاحب نے اپنی حکیما نہ تد بیروں سے الیی صورت حال بیدا کردی کہ بالآ خر بقول کچی بن آ دم کہ :

د'خلفاء اور ائکہ (یعنی مسلمانوں کے سیاسی حکمرانوں کا طبقہ ) اور حکام ابوحنیفہ کے مدونہ قو انین سے فیصلہ کرنے گے اور بالآ خراسی پرسلسلہ ختم ہوا''۔ (الوق ج م سام)

ذاؤدطائي فرماتے ہيں:

بالآخرلوگوں کا رُخ امام ابوصنیفہ کی طرف پھر گیا۔ بڑے بڑے امراءاور حکام ا آپ کی عزت کرنے گئے، مشکلات تے طبیس امام نے ہمیشہ اپنے آپ کوآگے آگے دکھا لوگ آپ کے مداح بن گئے۔ابیا کام کر کے امام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا جودوسروں سے نہ بن آیا۔(ایشامی)

### نظام حکومت میں ابوحنیفہ کے اشتر اکیمل کا مطالبہ:

غرض امام اعظم ابوصنیفہ نے اپنے علمی اور عملی تدبیروں سے ماحول ہی ایسا پیدا کر ویا تھا کہ حکومت میں امام صاحبؒ کے اشتر اک کا مطالبہ اس زمانے کا ایک عام مطالبہ بن چکا تھا۔

چنانچے عباسی حکومت نے فرمانروا ابوجعفر منصور نے جب مدینۃ الاسلام بغداد کی تعمیر کا کام شروع کیا تو شہر کی تغمیر کا نظم اور اینٹ کی ڈھلائی ان کا گننا، کام کرنے والوں کے کام کی تگرانی بیسارے کام ابوحنیفہ کے سپر دہوئے۔ جب ان اینٹوں کی تعداد کروڑ ہاکروڑ سے متحاوز ہوگئی اور ان کا گننا دشوار ہوگیا، تو مؤرخین کا بیان ہے کہ :

امام صاحب في ايك بانس منكوايا اورجس في جننى اينيس و هالى تهيس ، ان كواس بانس سي ناپ ليت شهد كان ابو حنيفه اول من عدل اللبن بالقضب اينول كو بانس سي تاپ ليت من عدل اللبن بالقضب اينول كو بانس سي كنن كاطريقة سب سي يملي امام ابو حنيفة في اختيار كيا-

(طبری کی بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل عباسی خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ ہے حکومت کا عہد و قفنا قبول کرنا جا ہا تھا ، گر جب انکار دیکھا تو خشت شاری اور مزدوروں کی نگرانی ان کے سپر دکر دی ۔ کہتے ہیں کہ امام کے انکار پر منصور شم کھا بیٹھا تھا کہ ضرورتم کو مقرر کر کے رہوں گا ، جب امام کسی طرح راضی نہ ہوئے تو قشم پوری کرنے کے لئے بیکام امام صاحب کے حوالے کردیا: انما فعل المنصور ذالک لیخوج عن یمینہ ۔ بیکام منصور نے اس لئے کیا تھا کہ اپنی شم سے وہ باہر ہونا جا ہتا تھا۔ یعنی جو شم کھائی یمینہ ۔ بیکام منصور نے اس لئے کیا تھا کہ اپنی شم سے وہ باہر ہونا جا ہتا تھا۔ یعنی جو شم کھائی اسے اس تد ہیں سے یورا کرنا جا ہتا تھا کہ ا

## مسلمانوں کی آئینی زندگی کے لئے ابوصنیفہ کی کوشش:

اس کے بعد جب بھی امام ابوحنیفہ کو ابوجعفر منصور سے ملاقاتوں کے مواقع طلتے رہے تو امام صاحب کی کوشش یبی رہی کہ مسلمانوں کی آئینی زندگی کے لئے حکومت قوانین کے اس مجموعہ کو کسی طرح قبول کر لے جوانہوں نے برسہا برس کی عرق ریزی سے تیار کیا تھا۔

اسی دوران میکھی ہوا کہ دنیاا پنی پوری رعنائیوں اور کشائشوں کے ساتھ امام اعظم ابوصنیفہ کئے پاؤل پڑی ۔ ابوجعفر منصور نے مختلف صورتوں میں عطایا ، ہدایا ، تھا نف بیش کئے تا کہ ابوصنیفہ کو اپنے کام کا بنالیس ، مگر امام اس کے گراں قدر بدایا کو تھکرا کر بھی مدارات کی روش اختار کر کے منصور سے اپنا کام زکالنا چاہتے تھے صیدتو تھے ہی مگر صیّا در بنا چاہتے تھے۔

### منصور کے دربار میں ابو حنیفہ کی پہلی تقریبہ:

ان دنوں ابوجعفر منصور نے امام مالک، ابن ابی ذیب اور امام ابوحنیفه منیوں حضرات کوایئے در بار میں بلوا کرید دریافت کیا کہ :

'' سے سے بنایئے کہ مسلمانوں کی حکومت کی باگ ڈور جوقدرت نے ہمارے سپر د کی ہے کیا داقعی ہم اس کے اہل ہیں یانہیں۔امام اعظم ابوحنیفہ نے جوطویل جوابی تقریر کی اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

''کسی بھی حیثیت سے تمہاری حکومت شرعی اور آ کینی نہیں ہے، جب تم نے حکومت سنجالی تو اس وقت اربابِ فتوی دو آ دمی بھی تمہاری خلا گلت پر متفق نہیں تھے'۔

#### ابوجعفر كامنصوبة للواريامزيدا نتظار:

ابوجعفر منصور ہوشیار ، مصلحت اندیش اور بڑاسیاس تھا۔ اسے اپنی بزیدیت کی موت کی تصویر قتل حسین کے آئینے میں صاف نظر آرہی تھی۔ اس لئے کئی قتم کا نوٹس لئے بغیرامام اعظم ابوصنیفہ اوران کے رفقاء کو بغیر کسی تعرض کے گھرجانے کی اجازت دیدی۔ تاہم امام صاحب کی اس قدر صاف گوئی نے منصور کے تمام شکوک وشبہات کو جو امام صاحب کی اس قدر صاف گوئی نے منصور کے تمام شکوک وشبہات کو جو امام صاحب سے متعلق وہ رکھتا تھا، یقین سے بدل دیا، لیکن اسے کیا کرنا چاہئے کیا'' آخسر امام صاحب نے بین تلوار سے آخری فیصلہ امام کا کردیا جائے یا بجائے زہر کے ابھی گڑ کے سے تمام کی اور جاری رکھا جائے۔ شایدان ہی خیالات میں غلطاں پیچاں تھا کہا ہے ۔ شایدان ہی خیالات میں غلطاں پیچاں تھا کہا ہے جب وہ تمیم بغداد کے سلسد میں لگائے ہوئے کیمپ میں قیام پذیر تھا، اطلاع بہنچی

#### اللم الوحنيفة كانظرية انقلاب وسياست -----

ين عبدالله نفس زكيه كاخروج:

محمہ بن عبداللہ (حنی سادات میں سب سے سربر آوروہ ہستی حضرت عبداللہ ہن کے سن بن الحسن بن علی بن الی طالب کے صاحبز اد بے تصاوراس واقعہ خروج کا ظہور ۱۳۸۳ھ کے اور ۱۳۵ ھے کے درمیان ہوا ہے ) (محمہ بن عبداللہ نفسِ زکیہ ) نے مدینہ میں حکومت کے خلاف بغاوت اور مقابلے کا فیصلہ کرایا ہے۔

ادھرامام اعظم الوحنیفہ جس باضابطہ اجتماعی اور منظم تحریک کے منتظر تھے اور اس سے قبل کے زمانہ میں حق کے بڑھانے کے امکانات سے ممکنہ حد تک فائدہ اُٹھانے کی کوشش میں مصروف رہے۔ (۱۰۸ص۱۰)

ایک وسیع اور ہمہ گیرتحریک :

محمد بن عبدالندنفس زکیه کی تحریک ،ایک وسیع ، ہمه گیراورانقلا بی تحریک تھی ۔ پوری اسلامی سلطنت میں ایک ہی روز میں حکومت کا تخته اُلٹنے کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تصدید منورہ میں کوئی ایسا شخص نہیں رہ گیا تھا ، جس نے نفسس زکیه کی حامی نہ بھری ہو۔ (کال جس سے اسلامی)

ادھرتحریک کے رہنما محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم جونفسِ رضیہ کے نام سے مشہور تھے۔ دونوں اس لحاظ سے پورے اتر رہے تھے کہ اجتماعی تحریک کی باگ ان کے ہاتھ میں ہو۔

ابراہیم کی حمایت اور حکومت سے مقابلہ کا علانیا قدام:

ادھرعبدِ انتظار میں امام ابوحنیفہ نے جس عظیم کام کونٹر و ٹا کیا تھا خدائے وہ کام بھی ان سے کمل کرالیا۔

چنانچہ کوفیہ میں ایراہیم نفس رضیہ نے جب کامشروع کیا تو ابوحنیفہ حکومت کے

الم اعظم ابو حذیفه کانظریة انقلاب وسیاست -------- امام اعظم ابو حذیفه کانظریة انقلاب وسیاست -----------------انتظام اور دارو گیرست قطعاً لا پروا موکر علی الاعلان ان کی حمایت میں کھڑے ہوگئے لیا منظم از ہیں :

کان ابوحنیفه یجاهر فی امره و یامر بالخروج معه ـ (السعی الشافعی استرام)

ابراجیم کی رفاقت برامام ابوحنیفه " لوگوں گوعلانیه أجھارتے اور تھم دیتے کہ ان کے ساتھ ہوکر حکومت کا مقابلہ کرو۔

اور جب منصور عباسی بعناوت کو کیلئے کے لئے بغداد سے کوفیہ دار دہوا اور اس کے کارند ہے اپنے خالفین کو بُون بُون کر نیز وں پرچڑھاتے اور تلواروں کی بیاس بجھاتے تھے ادھرمحد ثین کے ایک گروہ اور طبقہ حشوبیانے بیفتو کی دے دیاتھا کہ : میں ادھرمحد ثین کے ایک گروہ اور طبقہ حشوبیانے بیفتو کی دے دیاتھا کہ : میں ا

حکومت کے مقابلہ میں امر یالمعروف اور نبی عن المنکر کی جراًت ثواب نہیں بلکہ فتنہ وفساد ہے۔

خلیفہ منصور کوفہ آ کر فروش ہو گیا۔ عبای حکومت کے سرکاری کا رندے جالاک عقاب بن کر ہراس شخص کو اُ چک لینے کے لئے منڈلارہ سے تھے، جس کے متعلق ہلکا ساشبہ بھی نخالفت کا بیدا ہوجا تا تھا، مگرامام ابوحنیفہ مب بچھ سے بے نیاز ہوکر میدان میں کود آ کے تھے اور یہ فتوی جاری فرمایا تھا۔

#### ابوحنيفهٌ كافتوى جهاد:

''کراس جنگ میں شرکت پچاس جے سے زیادہ افضل ہے''۔ (مونق م ص ۱۸) امام صاحب کے براور است شاگر دز فربن بنریل کی بیشہادت ہے : کان ابو حنیفہ یجھر بالکلام ایام ابر اھیم جھار اشدیدا۔

(الفِناص الا)

ابرا بہم کے زمانے میں امام ابو حنیفہ علانیہ بلند آواز ہے گفتگو کرنے لگے اور زیان

اس راہ میں امام ابوصنیفہ کا جوش وخروش شدّت کے انتہائی نقطہ تک بہنچ گیا تھ۔ امام صاحب کا ہرشاگر دمجلسِ وضع قوانین کے ارکان اور صلقهٔ درس کے تمام تلا مذہ ، آپ کے اہل وعیال غرض سب کی زندگی خطرے میں آگئی تھی۔

#### ابوصنیفہ فوجی بساط یلٹنے میں کا میاب ہوئے:

تقدیری واقعات کا کوئی علاج نہیں ، ورنہ تدبیر کی حد تک کسی حکومت قائمہ کو بٹھا دینے گآ خری تجویز یہی ہوسکتی ہے کہ فوجی انقلاب پیدا کر دیا جائے۔ اس حد تک جویقینا سب سے بڑی کامیابی ہے ، امام ابوصنیفہ نے عباسی فوجی بساط کا سب سے بڑا اہم مہرہ ' زبر دست موروثی نمک خوار اور وفا دار جرنیل حسن بن قحطبہ کو اپنے ساتھ ساتھ ساتھ وست و جس کے باپ قحطبہ نے عباسی حکومت کی دما فی قوت (ابوسلم خراسانی) کے ساتھ وست و باز وکا کام دیا تھا۔ قطبہ کی وفات کے بعد عباسی فوٹ کی کمان ان کے بیچے حسن کے ہاتھ ہیں باز وکا کام دیا تھا۔ قطبہ کی وفات کے بعد عباسی فوٹ کی کمان ان کے بیچے حسن کے ہاتھ ہیں آئی وہی ان کا سب سے بڑا جرنیل تھا۔

ابو حنیفہ کی نظریں اس کو تا ٹر گئیں۔ ایک سال کی مسلسل محنت سے جزل حسن بدل گیا اور جب جنزل حسن کی تحقیقات کے سلسلہ میں ابوجعفر منصور نے دریافت کیا:
''کون ہے جو حسن کو ہم سے بگاڑر ہاہے؟''

تور پورٹروں نے بیر پورٹ پیش کی: انہ ید خل علی ابی حنیہ ، منی ن اس کی آمدورفت ابوحنیفہ کے باس ہے۔

تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محدنفس زکیداوران کے بھائی ابراہیم نفس رضیہ کی تحریک جب مدینه منورہ ،بھرہ اور کوفہ میں اندر ہی اندر کا مرکز رہی تھی۔ ابو حنیفی ٹیوب ن فوج کے روٹِ روال کوتو ریلنے کی کوششول میں مصروف تصاورات ابو منیفہ کی برامت آیا

#### ا مام اعظم ابوحنیفه کانظریهٔ انقلاب وسیاست \_\_\_\_\_\_ ۱۰ 🇨 ۴ 🏈

جائے یا امام صاحب کا بے نظیر سیاسی تد ہر کہ جو خص محمد ابراہیم کے خروج سے پہلے اور قطبہ کی وفات کے بعد تقریباً عباسیوں کی ہر فوجی مہم میں پیش پیش رہا، جس کے باپ کے دست وباز و نے عباسی حکومت قائم کی تھی ۔ ٹھیک خروج کے دفت اس کا بیٹا و جانشین ساری عزت و جاہ اور دولت و شروت سے کٹ کر ابو طنیف تھے دستِ حق پر توبہ کرتا ہے اور خود کو آز ماکش کی سے بین مبتلا کر دیتا ہے۔

### ابوحنیفه کی سیاسی تدبیراورابوجعفر منصور کی بدحالی:

ابوصنیفہ کی اس سیاسی تدبیر سے ابوجعفر منصور باوجود سیاسی مدیر ، ولیر اور بہادر بہادر بونے کے بوکھلایا، پر بیٹان ہوا اور اس حد تک مابوس ہوا کہ کوفہ کے ہر درواز نے پر تیزرو سواریاں بندھوادی تھیں کہ وفت آنے پر جن طرف بھی بھا گئے کا موقعہ ملے بھا گ جا وَ نگا۔ بیسب بچھ ہور ہاتھا، مگر اس کے باوجود حکومت امام ابوصنیفہ پر ہاتھ ڈالنے کی جرائت نہ کرسکی کہ اللہ نے سارے عراق بلکہ سارے مشرق کا ان کو امام اور پیشوابنا دیا تھا۔ جرائت نہ کرسکی کہ اللہ نے سارے عراق بلکہ سارے مشرق کا ان کو امام اور پیشوابنا دیا تھا۔ بھوئے میں ہاتھ و النا اور "بجائے جھتے میں ہاتھ دوشہ" پر ہاتھ ڈالنا اور "بجائے کہ نہ شد دوشہ" کی مصیبت میں گرفتار ہوجا تا۔ "

بہر حال تقدیر ، تدبیر پر غالب آئی اور تحریک کچل دی گئی۔ حضرت محمد نفس زکیداور ابراہیم نفس رضیہ شہید کر دیئے گئے اور فتنہ فروہ و گیا ، تب بھی امام ابوصنیفہ کی گرفتاری کی طرف فوراً منصور متوجہ نہ ہوا ، اس میں بھی رائے عامہ کے دباؤاور ابوصنیفہ کی علمی و دین ، فقہی اور سایی عظمت کو دخل تھا۔

گذشته صفحات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ مینی سادات کی مساعی کا خاتمہ محمد اور

#### ابوجعفرمنصور کی انتقامی کاروائی:

ابوجعفر منصور یک کوفراغ قلب اوردلجمعی حاصل ہوئی ، پھرتعمیر بغدادی طرف متوجہ ہوا اوراب پُن کر حیلے بہانوں سے بغادت کی تحریک میں حصہ لینے والوں سے انتقام لینا شروع کیا۔ مخافین کے مکانات ڈھانے اور نخلتان کاٹ دینے کے احکام جاری کئے۔
امام دارالبجر قامام مالک نے محد نفس زکیہ کے خروج کے دفت فتوی دیا تھا کہ ابوجعفر منصور ابوجعفر منصور نے بیعت جبراً زبردی لی ہے۔ اس لئے طلاق واقع نہ ہوگی ۔ ابوجعفر منصور کے حکم سے جعفر بن سلیمان عباسی والی مدینہ نے امام مالک کو تمیں (۳۰) اور بعض روایات میں سوکا ذکر ملتا ہے کوڑ ہے لگوائے۔ بری طرح پٹوایا اورمونڈ ھے اتر وادئے۔
امام مالک نا قابل برداشت سز اسے بے ہوش ہوجائے تو دُعاکرتے ناملہ مالک مالک کا قابل برداشت سز اسے بے ہوش ہوجائے تو دُعاکرتے ناملہ مالحقور لھم فانھم لا یعلمون ۔ (دیبان المذہب سے اللہ مافور لھم فانھم لا یعلمون ۔ (دیبان المذہب سے اللہ مافور لھم فانھم کے کہ بیجائے نہیں۔

### امام ما لک نے ابوحنیف ہے انتقام کی منصوری تدبیرنا کام بنادی:

اسی زمانے میں ابوجعفر منصور جج کے سلسلۂ سفر میں جب مدینہ منورہ پہنچہ ہے تو امام مالک سے علی الاعلان معافی کا خواستگار ہوتا ہے اور مختلف طریقوں ہے ا، م، ک سے تعلقات بڑھا تا اور ان کی دلجو ئیاں کرتا ہے۔ ادھر دل و د ماغ پر چونکہ ابوطنیفہ کی فقہی مہارت ، مجلس وضع قوانین کی جامع دستوری کا روائیاں اور عظمتیں مسلط تھیں۔ اس لئے منصور بیہ چاہتا تھا کہ امام ما مکٹ کے اجتہا دی مسائل ونتائج کو فقہ حنفی کی طرح سی با ضابطہ قانون کی شکل میں مرتب کر کے حکومت کا قانون قرار دیا جائے۔ گویا ابوطنیفہ اور ان کے قانون کی شکل میں مرتب کر کے حکومت کا قانون قرار دیا جائے۔ گویا ابوطنیفہ اور ان کے قانون کی شکل میں مرتب کر کے حکومت کا قانون قرار دیا جائے۔ گویا ابوطنیفہ اور ان ک

تلاندہ یا علماءعراق کے لئے ان کے مقابلہ میں ابوجعفرجس مخالفانہ محاذکو قائم کرنے کی تدبیریں کررہا تھا، امام مالک کی بندی اورحقیقت بنیری کررہا تھا، امام مالک کی بندی اس کے چلائے ہوئے تیرکو بے محکانہ کردیا۔ امام مالک کے خاصور سے جواب میں اس کے چلائے ہوئے تیرکو بے محکانہ کردیا۔ امام مالک نے منصور سے کہا:

عالیجاہ! جس جس علاقے کے باشندوں نے جو باتیں (احادیث روایات اور اتوالی علای کے حال پرچھوڑ دیجئے۔ (میزان الکبری شعرانی)
الوالی علی علی کے حال پرچھوڑ دیجئے۔ (میزان الکبری شعرانی)
اس طرح امام ابوحنیفہ اور ان کی علمی خدمات کے اثر ات جوعبای حکومت کے مرکز عراق اور دوبر ہے مشرقی ممالک میں قائم ہو سکتے تھے کے مقابلہ میں امام کا پک کولا کھڑا کہ نے کا حکومت کے مقابلہ میں امام کا پک کولا کھڑا کہ نے کی حکومتی تدبیر بری طرح ناکام ہوگئی۔

## ابوصنیفه کورام کرنے کی آخری نامکام کوشش:

۱۳۱ه سے ۱۳۸ هت کرتے رہال کے عرصہ میں امام مالک کے جواب سے مالیوی اوردائے عامہ کے دباؤ سے حکمتِ عملی کے تحت خلاصی کی راہ اختیار کر کے ابوجعفر نے مختلف حیلوں اور تدبیر سے امام ابو صنیفہ کے متعلق اپنے آخری فیصلے تک بینچنے کی تدبیر بی شروع کر دیں۔ ۱۳۸ ہے۔ ۱۵ ہے جو تغییر بغداد کی تعمیل اور ابوصنیفہ کی وفات کا بن ہے تقریباً وولی مال کے عرصہ میں منصور نے پھر سے ابو صنیفہ سے نیا تعلق قائم کیا اور امام صاحب کو کوفہ سے بغداد بلا بلا کرعہد ہ قضا قبول کرنے پر مجبور کرتارہا۔ اولا مقامی قضا کا عہدہ بیش کیا۔ جب انکار و یکھا تو چندصوبوں کی قضا بیش کی ، جب بید بھی نہ چلی تو آخر میں تمام ممالک محروسہ کے لئے ابوجعفر منصور ، قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول کرنے کی خاطر ابوضیفہ کی سادے کی حاصر ابوضیفہ کی سادے کرنے کی خاطر ابوضیفہ کی سادے کرنے رہے کہ قضا کے اختیارات بھی ابوضیفہ کے باس رہیں۔

العظم ابوصنيفه كانظرية انقلاب وسياست ------

فاضى القصاة كاتصورسب سے پہلے ابو حنیفہ نے پیش كيا:

اورسارے اسلامی صوبوں میں قاضی بھی ابوطنیفہ کے ہاتھ سے نکلے۔ کہاجاتا ہے کہ قاضی القصناۃ کے عبدے کی طرف سب سے پہلے ہارون الرشید کا ذہن منتقل ہوا اور اس کے قاضی ابو یوسف کا اس عہدے پر تقرر کیا ہمیکن تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے جانے بیں کہ اس کے لئے سب سے پہلے ابوطنیفہ بی نے زمین ہموار کی تھی۔ ابوجعفر منصور مجبور ہوگیا تھا اور ابوطنیفہ کی خدمت میں قاضی القصناۃ کے عہدے کو قبول کرنے کی پیش کش کر دی تھی ، اگر ابوطنیفہ کی خدمت میں قاضی القصناۃ کے عہدے کو قبول کرنے کی پیش کش کر دی تھی ، اگر ابوطنیفہ ، ابوجعفر منصور کی درخواست قبول کر لیتے تو بالفعل ابو یوسف ہمیں بلکہ اسلام کے سب سے پہلے قاضی القصناۃ ابوطنیفہ ہی قرار یاتے۔

ابوبوسف ی کا قاضی القصناة بننا، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا بلکہ یہ ابوحنیفہ کے ایامِ انتظار کی محنت اور ایک خاص حکمتِ عملی اور لائحہ ممل تھا۔ جسے ابوحنیفہ نے مسلمانوں کے متعلق تیار کیا تھا۔ جس کے مطابق واقعہ کا ظہور ہوا اور ہوتار ہا۔ قاضی ابو یوسف ابوحنیفہ کی اس دوراندیثی کو یاد کر کے بھی کہم کہم کہم کہم کہم کہ ا

ابوصنیفهٔ کتنے بابرکت آ دمی تھے کہ دنیااور آخرت کی دونوں راہیں ہم پران ہی کی کھولی ہوئی ہیں۔(مونق جہس)

وزارتِ عدل کے منصبِ جلیل کی پیشکش

اورابوحنیفه گی زندگی کا آخری امتحان :

الغرض امام اعظم ابوحنیفہ نے اسلامی عدالت کی تنظیم اور نظام عدالت کی توحید کے سینے سے کہ کومت اسے باضا جد کے لئے سردھڑ کی بازی لگا دی تھی اور دل وجان سے بہ جائے سینے سے کہ حکومت اسے باضا جد طور اپنادستور مملکت بنالے اور جب ابوجعفرنے امام صاحب کوایئے وام میں لائے کے لئے

ان کے اس آخری مرغوب دائے کو بھی ان کے سامنے رکھ دیا اور عہد ہ قاضی القصاۃ اور عہد ہ قاضی القصاۃ اور عہد ہ تا م وزارتِ عدل کی گرانفقر پیشکش کر دی۔ بظاہر عقل کا تقاضا پیتھا کہ امام صاحب اسے نعمہ اور خدائی فضل سمجھتے ہوئے قبول کر لیتے۔

مگران کی بھیرت اور دوراندیشی نے اسے بھی اپنے لئے زندگی کا آخری امتحالا قرار دیا۔ امام صاحب بجھ رہے تھے کہ ابو معفر کا اصل مقصد ابو صنیفہ میں لا آخری امتحال میں لا آخری اور بیار میں اور بیار دیا۔ امام صاحب بین یا تو انہیں حکومت میں شریک کر لیا جائے یا انہیں ختم کر دائی جس کے دوراستے ہیں یا تو انہیں حکومت میں شریک کر لیا جائے یا انہیں ختم کر دائی میں میں شریک کر لیا جائے یا انہیں ختم کر دائی میں میں میں میں میں میں میں میں کی راہ سے بہر حال نکال کا جائے۔ منصور کے کر چکا تھا کہ اس خطر ناک کا نے کو اپنی حکومت کی راہ سے بہر حال نکال کا رہوں گا۔

امام صاحب کے سامنے بھی صرف دوہی راستے رہ گئے تھے:

ا) یا تو ابوجعفر منصور کے پیش کئے ہوئے اس آخری لقمہ کونگل کرخود نی جا تیں الیکن اپنی ایکن اپنی کے ہوئے اس آخری لقمہ کونگل کرخود نی جا تیں الیکن اپنی زندگی کی ساری کمائی کو ہمیشہ کے کئے ختم کردیں۔

۴) یا ابوجعفر کی بدگمانیوں کو یقین کے درجے تک پہنچا کراپیے مشن اور نصب العین کو بد داشت کرنے کے بد دوام بخشنے کے لئے خود اپنی ذات کے ختم ہوجانے کے خطرے کو بر داشت کرنے کے سے آ مادہ ہوجا نمیں۔

#### كوفه مين ابوحنيفه كل آخرى تقريراور تلامده كوخصوصي مدايات:

دوسری صورت امام ابوحنیفه کے سامنے کامیا بی کا واحدراسته بن کرسامنے آگئی تھی اسی آئینہ میں فقد اسلامی کا شاندار مستقبل انہیں صاف نظر آر ہاتھا۔

چنانچہ کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے ایک ہزار تلامذہ کے عظیم مجمع کوخصوصی ہدایات دیں اور خطاب فرمایا: امام صاحب کی اس تاریخی تقریر کے چندا قتباسات کا ترجمہ درج فیل ہے: ارشاد فرمایا: ''میرے دل کی مسرتوں کا سارا سر ماہیصرف تم لوگوں کا وجود ہے۔ تمہاری ہستیوں میں میرے حزن اورغم کے ازالہ کی ضانت پوشیدہ ہے۔ میں نے ایباحال پیدا کردیا ہے کہ لوگ تمہار نے شش یا کی جستو کریں گے اوراس پرچلیں گے،تمہارے ایک ایک لفظ کواب لوگ تلاش کریں گے، میں نے گردنوں کوتمہارے لئے جھکا دیا اور ہموار کر دیاہے''۔

پھران جالیس خاص تلامذہ کوخصوصیت کے ساتھ متوجہ کرتے ہوئے قریب بلایا

اورفر مايا:

''پس وقت آگیا ہے کہ آپ لوگ میری مرد کریں ، میں پہ کہنا جا ہتا ہوں کہتم چاکیس میں ہرایک عہدۂ قضا کی ذمہ داریوں کوسنجالنے کی یوری صلاحیت اسے اندر پیدا کر چکا ہے۔اور دس آ دمی تو تم میں ایسے ہیں جو صرف قاضی ہی نہیں بلکہ قاضیوں کی تربیت و تہذیب کا کام بخو بی انجام دے سکتے ہیں .... میری بیتمنا ہے ہے کہ ملم کومکوم ہونے کی ذلت سے بچاتے رہنا، قضا کا عہدہ اس وقت تک درست اور سیحے رہتا ہے جب تک کہ قاضی کا ظاہر و باطن ایک ہو، اسے قضا کی تخواہ حلال ہے مسلمانوں کا بادشاہ یا امیرا گرمخلوق خدا کے ساتھ کسی غلط روّ بے کو اختیار کرے تو اس بادشاہ سے قریب ترین قاضی کا فرض ہوگا کہ اس ہے بازیرس کرے''۔ (موفق ج ۲ص۱۰۰)

منصور کے در بار میں ابوحنیفہ کی طلبی:

ایک ہزار تلامذہ کے عظیم مجمع کی اہمیت اور امام ابوصنیفہ کی تقریر کی خبر نے

ابوجعفر کواس پرآ مادہ کرلیا کہ اب جس طرح بن پڑے ابوطنیفٹہ کو کوفہ بلالیا جائے۔ چنانچہ ا عیسیٰ بن موسیٰ کے باس ابوجعفر کا فرمان پہنچا کہ ابوطنیفٹہ کوسوار کرکے میرے پاس فورا روانہ کردو۔

#### ابوحنيفة كااستقلال اورمنصور كااشتعال:

پھروہی قصہ پیش آیا کونے سے بغداد پہنچائے گئے۔خلیفہ کے دربار میں پیشی ہوئی۔ ہوئی۔ قاضی القصاۃ اور عباس خلافت کی وزارت عدل کے منصب جلیل کی پیشکش ہوئی۔ ہوئی لے دہے ہوئی جب کوئی عذر قبول نہ ہوا تب ابوحنیفہ نے منصور سے عرض کیا :

انسی لا اصلح - (مونق جاس ۲۱۵) قضا کی مجھ میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔

الوجعفر نے کہا : میل انت تصلح۔ بلکہ تم ضوور قضا کی صلاحیت رکھتے ہو۔

الوجعفر نے کہا : میل انت تصلح۔ بلکہ تم ضوور قضا کی صلاحیت رکھتے ہو۔

دونوں میں اس سوال وجواب کا ردو بدل ہوتا رہا۔

ابوجعفر منصور غضب ناک ہوا، اپنے قطعی غیر مشکوک معلومات اور ذاتی تجربات پر

اعتماد کرتے ہوئے ابو حنیفہ سے کہنے لگا :

گذبت انت تصلح \_(مونق جهص ۱۷) جھوٹ بولتے ہوقطعاتم قضا کی صلاحیت رکھتے ہو۔

امام ابوحنیفه مجمی خاموش نه ره سکے، بردی استغناء اور بے برواہی کے ساتھ خلیفہ کومخاطب کر کے فرمایا:

'' لیجئے! آپ نے اپنے خلاف خود فیصلہ کردیا، کیا آپ کے لئے بیرجائز ہے کہ اس مخص کوقاضی بنا کیں جوآپ کے نزدیک جھوٹا اور کذاب ہے'۔ ابو صنیفہ ؓ کے اس جواب سے عباسیوں کا مطلق العنان فرمازواں منصور ذہنی

#### المام اعظم ابو حنيفه كانظرية انقلاب دسياست \_\_\_\_\_\_ كا

تکت کی رسوائی کے پیش نظرزیادہ مشتعل ہو گیا اور خطیب نے لکھا ہے کہ تم کھا بیٹھا کہ : فخلف المنصور لیفعلن۔

> منصورتهم کھا بیٹھا کہ ابوحنیفہ گویدکام کرنا پڑےگا۔ گر ابوحنیفہ نے بھی اس آزادی وبیبا کی کے ساتھ تھم کھائی کہ: خدا کی تنم! میں ہرگزیدکا منہیں کروں گا۔

## تازیانے اور جیل خانے کی سزائیں:

اگرچہ ابوطنیفہ کے سوانح نگاروں نے تصریح نہیں کی مگر قرائن و شواہد سے پھھ اندازہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقعہ پر منصور نے غصہ سے اندھے ہوکر عواقب اور نتائج کا اندازہ کے بغیر ابوطنیفہ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ تازیانہ برداروں کوامام صاحب کے مارنے کا تکم دیا۔علامہ موفق نے عبد العزیز بن عصام کے حوالے سے لکھا ہے :

فشتمه و دعا له بالسياط فضربه ثلاثين سوطا\_ (مونق ص١٨١)

ابوجعفر منصورا بوحنیفة كوبرا بھلا كہنے لگے اور كوڑ امنگا كرتميں كوڑے لگائے۔

جب ابو صنیفہ باہر لائے گئے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ صرف پائجامہ پہنے

ہوئے ہیں، پشت پر مار کے نشانات نمایاں تھے، ایر یوں پرخون بہدر ہاتھا۔ (ایسنا)

اس قدرتشدداورسزاکے باوجود جب ابوصنیفہ کسی بھی عہدے اور منصب کو قبول کے نہیں ان میں سرتی دجعف : ہند جیا بھیجے مرتکب

كرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ابوجعفرنے انہيں جيل بھیج دینے كاحكم دیا۔

و غلظ و ضيق عليه تضيقًا شديداً \_(مونقج ٢٥٠١٥)

ابوحنیفه پرختی کی جائے اور انہیں خوب تنگ کیا جائے۔

واؤد بن راشد كهتم بين: ضيقوا لا مرفى الطعام والشراب والحبس (ايناً)

کھانے پینے میں امام صاحب پر تنگی کی گئی اور قیدو بند میں بھی تختی کی گئی۔ و بعضهم قالوا اسقی السم ۔ (موثق ۲۳س ۱۵۹) اور بعض کہتے ہیں امام صاحب کوز ہر پلایا گیا۔

آخری سجدهٔ وصال: .

امام صاحب کی عمراس دفت ستر (۷۰) کے قریب بینی چی تھی۔ زندگی بھی ماری ماری اور اوائی تھی۔ ماری ملمی زندگی تھی۔ ادھر ابوجعفر منصور نے ایک دونہیں تمیں تمیں کوڑوں کی ماردلوائی تھی۔ جیل میں کھانے پینے کی تکالیف اور قید و بندگی شختیاں اور صعوبتیں اس پرمشزاد صحت کرگئ و ابوجعفر کے دارو گیراور جروتشد د نے بوڑھی ہڈیوں میں آخر باتی کیا چھٹوڈا تھا جوزندگی کا ساتھ دیتا۔ موت کے آثار آنے لگے اور موت ہی کوقد رت نے ان کی نجات کا ذریعے بنادیا امام ابو حنیفہ کو جب اپنی موت کا یقین ہوگیا تو جیبن نیاز بارگا و صدیت میں جھکا دی۔ کسی سے دے میں چگا ور آپ حال میں اپنی جان کہ جان آ فرین کے قدموں میں نجھا ور کر دی۔ (مونی جس چلے گئے اور آپ حال میں اپنی جان کہ جان آ فرین کے قدموں میں نجھا ور کر دی۔ (مونی جس میلے گئے اور آپ حال میں اپنی جان کی جان آ فرین کے قدموں میں نجھا ور کر در در ونی جس میں ا

#### نمازِ جنازه ومدفين:

یہ جرت کا ایک سو بچا سوال تھا۔ شعبان ، شوال یار جب کا مہینہ تھا۔ ابتداء میں اس خبر کوخواص تک محدود رکھا گیا۔ امام صاحب کے صاحبز ادے حضرت جماد بغداد بی جے بچکے تھے۔ شہر کے قاضی حسن بن عمارہ نے جب عسل دینے کے لئے امام صاحب کے کپڑے اُتارے تو جسم پر کوڑوں اور مجاہدات کے جونشا نات تھے ، ان کو دیکھ کر سب رو پڑے خود قاضی صاحب کا حال یہ تھا کہ نہلاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پڑے خود قاضی صاحب کا حال یہ تھا کہ نہلاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ شہر میں کی منادی یا اطلاع نہیں کی گئی۔ سب کچھ فی رکھا گیا۔ جنازہ ن آفھانے والے چار پانچ آ دمی تھے، گر جب خراسانی دروازوں کے طاقوں سے گزر ہوا تو ایسامعلوم ہوا گویاکسی نے ہیں جنج اسانی دوڑادی ، پُل کے پاس کے دروازے کے پاس جنج اسلامعلوم ہوا گویاکسی نے پاس جنج لوگوں کا اڑ دہام اور سیلا ب تھا جواُئد آ یا۔ ابور جاءالہروی کا بیان ہے :

لم ارباکیا اکثر من یومئذ ۔ (مونق جمص ۱۷۲) اتنے آدمیوں کوروتے ہوئے میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔

## فقهٔ حنفیه کانغطل اور نظام حکومت کی تباہی:

یہ امام ہی کی عظیم وجلیل قربانیوں کے ناگزیر نتائج ہیں۔ امام احمد بن عنبل ، امام ابوصنیفہ کے ابوصنیفہ کی آخری زندگی کے شواہد کا تذکرہ کرتے تو بے اختیار رو دیتے اور ابوصنیفہ کے دعا میں کرتے وعبد اللہ بن پزید جب امام ابوصنیفہ کا ذکر کرتے تو کہتے حدثنا شاہ مرداں ، ابوعبد الرحمٰن المقری کی ابو حنیفہ سے روایت کرتے وقت حدثنا شاہشاہ کہنے کی عادت تھی۔

اسباب وعلل کی روشن میں انسانی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بخو بی معلوم ہوجاتا ہے کہ بعد کو جو حالات پیش آئے کہ ابوحنیفہ کے اقوال پر عدالتوں میں عمل ہونے لگا اور جب مامون نے اپنے چہیتے وزیرفضل ذوالریاستین کے کہنے پرار ہا بیٹم و دانش اور جب مامون کے اسبین کے کہنے پرار ہا بیٹم و دانش اور اپنے خواص کی خصوصی مجلس مشاورت اس لئے بالی کہ حنی فقہ کو عدالت سے باہر کردیا جائے تو بحث ومباحث کے بعدار باب مشاورت نے اس بات پرمتفقہ فیصدہ دیا

''یہ بات نہیں چلے گی بلکہ سارا ملک آپ لوگوں (عباس حکمرانوں) پر ٹوٹ پڑے گااور حکومت کا نظام درہم برہم ہوجائے گا''(مونق نیوسی درہم

#### امام اعظم الوحنيف كانظرية انقلاب وسياست -------- و على الم

### بالآخر حنفيت اور حنفي قضاة كيسامنع عباسيون

### كى قاہرانه حكومت في سرجھكا ديا:

امام ابوصنیف کی وفات کے کل بیں سال بعد ہارون الرشید کے فلیفہ ہونے کے زمانے تک بغداد، بھرہ، کوفہ، واسنط، بدائن، بدینہ منورہ، مھر، خوارزم، کرمان، نیشا پور سجستان، دشت تر فد، جرجان، بلخ، ہمدان، صنعاء، شیراز، اہواز، تستر، اصفہان سمرقند، ہرات، رم اور مما لک محروسہ عباسیہ کے تقریباً اکثر مرکزی مقامات میں حنفی قاضی محکمہ عدالت پر قابض و دخیل ہوگئے۔ جن میں بعض کا تقریباً اکثر رمنصور نے، بعض کا مہدی نے، بعقی کا ہادی نے قابض و دخیل ہوگئے۔ جن میں بعض کا تقریباً انتقال بی سیاست کے دورس تائج و شمرات کے ترتب کیا تھا اور جنعیت کے پہا منے عباسیوں کی جبار حکومت سرجھ کا نے پر مجبورہوگئی۔

#### قاضى ابو بوسف جبيها آدمي پيش كرو:

ابوجعفرے لے کر ہارون تک تمام عباسی حکمران اندرونی طور پرخفی علاء کا زور توڑنے میں جب بُری طرح کا ناکام ہو گئے ، خفی فقدادر خفی فقہاء کے بغیر نظام حکومت کے تاراج ہونے کا اندیشہ یفین سے بدل گیا ، تب قاضی ابو بوسف کے عہدے سے ترقی دیکر قاضی القصاۃ کا مقام دے دیا گیا۔ حافظ عبدالبر کے حوالہ سے قرشی نے بھی نقل کیا ہے :

كان اليه تولية القضاء في الآفاق من المشرق الى المغرب \_ (جوابرج٢٥ ا٢٢)

قاضی ابدیوسٹ کے اختیار میں تھ کہ مشرق سے مغرب تک قاضوں کا تقرر

کریں۔ گویا محکمہ عدلیہ کے مطلق العنانی وزارت پر قاضی ابو یوسف ہرا جمان ہوئے۔ جب مخالفین و حاسدین نے قاضی ابو یوسف کی ذمہ داریاں اور اختیارات و کیھے تو ہارون سے شکایت کی۔ ماردن نے جواب میں کہا:

" خدا کی شم علم کے جس باب میں بھی میں نے قاضی ابو بوسف یکھی میں نے قاضی ابو بوسف کو جانچا، اس میں کامل اور ماہر پایا۔ میں آلود گیوں سے اس کے دین کو محفوظ یا تاہوں، آخرکوئی آدمی قاضی ابو بوسف جسیا ہوتو پیش کرو'۔

(موفق ص۲۳۲)

عباسیوں کوتقریباً پانچ صدیوں تک حکومت کرنے کا موقعہ ملا۔ ۱۳۳۱ ہیں سفاح اول الخلفاء بنی عباس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور سنتعصم عباس آخری خلیفہ ۲۵۶ ہیں تا تاریوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ گویا ۱۵۰ سال عباسیوں کی دنیا میں حکومت رہی اور بغداد میں اس خاندان کے سے خلفاء گذرہے۔

اس طویل ترین مدت میں ان کے قاضیوں خصوصاً قاضی القضاۃ کے عہدے پر سرفراز ہونے والوں میں عموماً حنفی مسلک کے پابند فقہاء تھے۔ الا ماشاء اللہ بعض خاص وجوہات سے دوسرے مما لک کے فقہا کو بھی بھارمواقع ملتے رہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ نے جو پچھسوچ کروضع قوانین کی مجلس بنائی تھی ،خدا تعالیٰ نے ان کوکامیا بی عطافر مائی اوران کی مجلس کے وضع کردہ قوانین کے مجموعے نے حکومت کے باضابطہ آئین کی حیثیت سے نافذ باضابطہ آئین کی حیثیت سے نافذ العمل اور جاری رہا۔

### قندِ مکرر:

اوائل میں کہیں احقرنے امام ابو حنیفہ کے سیاسی عمل کے اجمالی خاکے کے عنوان

المام اعظم ابوصنيفه كانظرية انقلاب وسياست ------

عص المحاتفا \_ قند مكرريردوباره اسے ملاحظ فرماكس :

خلاصہ یہ کہ امام ابوصنیفہ چاکیس سال کی عمر سے ستر سال کی عمر تک میدانِ سیاست اللہ میں اُترے رہے اور جب تک دوسرے امکانات سے نفع اُٹھانے کا موقعہ انہیں ماتا رہا،
استفادے میں انہوں نے کوئی کی نہیں کی ۔ سیاسی حکمتِ عملی ، فقہ حنفیہ کی بالادتی ، تلا فہ ہ کے استفادے میں انہوں نے کوئی کی نہیں کی ۔ سیاسی حکمتِ عملی ، فقہ حنفیہ کو آئی کی ایک بڑی جماعت کے منتقبل میں غلبہ اور فقہ حنفیہ کو آئی کی حیثیت اور قانونی تحفظ اور عملاً مکمل نفاذ (جو پانچ صدیوں کی طویل مدت تک نافذ رہا) کی راہ ہموار کرنے کے بعد سلطانِ جائر کے سامنے کلمہ من کا اظہار کر کے شہادت یا قریب قریب شہادت کے ، جام شہادت نوش فرمایا۔

خلاصہ یہ کہ لوگ جاہ دمنصب کی طرف لیکتے ہیں، جاہ دمنصب کی کشش علماء تک کو
اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے لیکن کچھ خاصانِ خدّا ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاہ دمنصب سے
نفرت کرتے ہیں، جنہیں اقتر ار داختیار کی دنیا میں کوئی لذت نہیں ملتی ، جن کی زبانِ حق نہ
شاہ وشہریار کے سامنے گنگ ہوتی ہے نہ قیصر و خاقان کے سامنے ۔ امام اعظم ابو صنیفہ نے
ثابت کر دیا کہ وہ انہیں خاصان خدا میں شھے۔

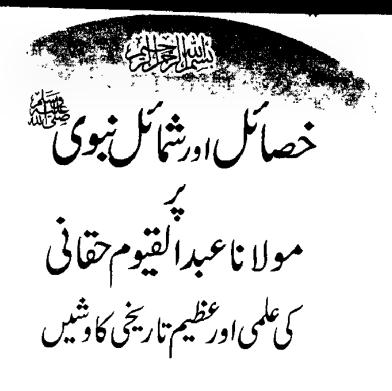

شرح شاکل تر مذی (تین جادکمل) مغات: ۱۷۰۸.....قیت: ۸۰۰روپ

روئے زیبا ﷺ کی تابانیاں مغات : ۱۵۷ ..... قیت : ۱۲۰روپ

جمالِ محمد ﷺ كاولر با منظر منات: ۲۰۱ ..... قبت: ۱۲۰ رد به

ا قابِ نبوت ﷺ کی ضیاء پاشیاں مغات : ۲۰۲ ..... قیت :۱۲۰ اردپ

ماہتابِ نبوت ﷺ کی ضُوا فشانیاں مغات : ۲۰ ..... نبت:۲۰ اردبے

محبوب خدا ﷺ کی عبادت واعتدال مغات: ۱۸۷ ..... قیت: ۲۰۱۰رویے

محبوب خدا ﷺ کی دکر باادا کیں مغات : ۱۹۷ ..... تیت:۱۲۰روپے

شائلِ نبوی ﷺ کا ایمان افروز مرتع مغات: ۱۵۳ ..... تبت: ۱۲۰دپ

خصائلِ نبوی ﷺ کادلآ ویز منظر مغات: ۱۲۱ ..... تیت: ۱۲۰ ردپ

القاسم اكيرمي جامعه ابو بربره برائج پوستانس فاق آب نوسمره يا تاريخ وستانس ماكيرمي جامعه ابو بربره مير ميره ميرون ميرون

توضيح السنن شرم آ ثار السنن للامام النيموي (دوجلد كمل)

تصنيف : مولا ناعبدالقيوم حقاني

آثار السنن سے متعلق مولانا عبدالقيوم حقائي صاحب كى تدريى ، تحقيق ، درى افادات اور نادر تحقيقات كاعظيم الثان على سرمايه علم حديث أور فقدست متعلق مباحث كاشا بكار، مسلك احتاف كقطعى ولائل اور ولنشين تشرح ، معركة الآراء مباحث برمدل اور مفعل مقدمه اور تحقيق تعليقات اس برمستزاد-

کاغذ، کتابت، طباعت، جلد بندی اوراب نے کمپیوٹرائز ڈ چار رنگہ ٹائٹل، ہرلحاظ سے معیاری اور شاعدار، اساتذہ ، طلباء اور مدارس کے لئے خاص رعایت۔

صفحات : 1376 .....ریگزین ..... قیمت : 600رویے

القاسم اكيدمي عامعه ابوهريره

برائج بوسك آفس خالق آبا د ، ضلع نوشهره ، سرحد ، پاكستان

## القاسم اكيثرى كى تاز ەترىن عظيم كمى اور فقىمى پېش كش

# إسلامي آواب زندگي (جوهاريش)

تحري! محد منصورالزمان صديق پيش لفظ! مولانا عبدالقيوم حقاني

قرآنی تعلیمات احادید بوی عبادات معاملات اعمال کے فضائل بلندی اخلاق و خصائل محبت واطاعت رسول محربات سے اجتناب منہیات کی نشان دی فرق باطلہ کا تعاقب ردِ بدعات وجوت سنت واتحاوائمت خدمت انسانیت ..... الغرض زندگی کے ہرموژ پر رہنمائی کے ہدایات سے معمور مہد سے لحد تک ایم ضروری مسائل واحکام سلیس اور بامحاورہ زبان میں ایک مطالعاتی معلم اور محن کتاب این موضوعات کے تو ع " تنہیم و سہیل افادیت اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک الجواب کتاب۔

صنحات : 938 ..... رنگزین ..... قیمت : 350

القاسم اكيرى جامعه ابو مرمرة برائج بوست آفس خالق آباد نوشره

## القاسم اكبرى كى ايك تاريخي پيكش

# سوائح شيخ الاسلام حضرت مولانا حسين احمد مدفى رحمه الله

تأليف : مولاناعبدالقيوم حقاني

اور دوران اسارت فدمت دمصاحب المراثة وادر دليب واقعات المراسة وكردارا فلام وللبيت وحود اور دوران اسارت فدمت دمصاحب المراثة كاج الشين المرست وكردارا فلام وللبيت ووو اور دوران اسارت فدمت دمصاحب المراثة المراثة كاج الشين المرسي وري وانهاك فله برشفقت و الما به نيازى واستغناء اور جامعيت المرائة الدارة عجب محب محت محد فار المراب فلاب المل افلاق اقدار محبت محد فانه جلالب قدر اور بعض ورى افا دات المرخوف فعا القوى الماروق كل اعلى افلاق اقدار مدمت فلق ادر مهمان نوازى المرائات وعبادت نماز سعبت اور وقوي تلاوت المرحور ما دراتوانع و مند اور استقامت المراب المركة و بنفسي مبر وقحل عنووكرم اوراقوانع و سيعتن وعبت اول محرفت المراب المر

صفحات : 272 ..... قيمت : 120 رويے

## القاسم اكيذمي عجامعه ابوهريره

برائج بوست قس خالق آباد صلع نوشهره صوبه مرحد بإكستان

# 

#### از! مولاناعبدالقيوم حقاني

تذکره وسوائح جمعیلی علم و تحمیل ، خدمت علم و تدریس دعوت و جهاد ، شخصیت و کردار ، اخلاص ولفهیت ، معبر و استفامت فقر و ایثار ، خوش طبعی و لطا کف ، روحانی مقام اور اوراد و وظا کف ، فرق باطله کا تعاقب ، قادیا نیت ، شرک و بدعت اور روافض کارد جم یک نیم نبوت میں مجاہدانه کردار ، قوی ولمی اور سیاسی خد مات اور سفر روافض کارد جم یک نبوت میں مجاہدانه کردار طباعت ، کمپیوٹر کمپوز تگ ، مضبوط جلد آخرت کی ایمان افروز داستان سست شاندار طباعت ، کمپیوٹر کمپوز تگ ، مضبوط جلد بندی اور دیده زیب کمپیوٹر ائز ٹائش ۔

منحات : 227 ..... قیمت : =/90رویے

القاسم اكيرمي جامعه الو بريره برائج بوست قس خالق آباد ضلع نوشهره سرحد بإكستان

# ئراغ زندگی

تاليف : مولاناعبدالقيوم تقانى

معلومات كاذخيره، تجريول كالمجوديال، مطالعه كي وسعتيل، مشابدات كفزان ، نظريات كا متكيل، تصورات كي سمائي ما منح ، خيالات وعزائم كي بختيال ، مريول كا حلقه ، مسنول كي جماعت ، كايول كي محبتيل ، متخب معزات جن عالم ، دانشور ، سياست دان ، مدير ، مصنف ، معلم ، تاريخ ساز اور تاريخ دان .... الغرض بجي تتم كاتوك كا ساتحد ب كا-

القاسم اكبيرى جامعه ابو برريه خالق آبا د ضلع نوشيره.

سرانع شیخ العدیث حضرت مولا تا عبدالی

تاليف: مولاناعبدالقيوم حقاني

ت عمر حاضر کے جلیل القدر عالم اللہ میں محدث کیر اللہ فی الحدیث مولا ناحبد الحق اللہ کے عمر حاضر کے جلیل القدر عالم اللہ محدث کیر اللہ فی اللہ علی علی وعلی کمالات ، نمایاں صفات ، انداز تعلیم و تربیت ، ویٹی واصلاحی اللہ قومی ولی اور کمکی خد مات کا دلآ ویز اور ایمان افروز تذکرہ

القاسم اكيدى جامعه ابو هريره خالق آبا د ضلع نوشهره

# دفاع إمام الوحنيفه

عالم اسلام کے علمی مرکز 'وارالعلوم و بوبند ہندوستان' کے شہرہ آفاق ماہنامه 'وارالعلوم' نے جنوری مرکز کو اور علمی اور تاریخی بیکش 'وفاع امام ابوطنیف '' پر مفصل تجرہ و تعارف شائع کیا ہے ۔ ذیل میں مدیر ماہنامہ دارالعلوم مولا تا حبیب الرحمٰن قاسمی مدخلۂ کے شکر میہ کے ساتھ ان کی میگر انفذر تحریر بیش خدمت ہے۔

مولانا عبدالقیوم حقانی دارالعلوم حقانیه اکوژه ختک کے متاز فاضل اور کامیاب استاد ہونے کے علاوہ مؤتمر المصنفین اکوژہ ختک کے رفیق بھی ہیں۔ موصوف درس و تدریس کے ساتھ تھنیف و تاکیف اور بحث و تحقیق کا بھی سخراذ وق رکھتے ہیں۔ ان کے مقالات پاکستان کے علمی و دین جرائد میں چھپتے رہتے ہیں۔ ماہنامہ دارالعلوم (دیوبند) میں بھی ان کے کئی ایک مقالات شائع ہو چکے ہیں۔

آ ٹھویں باب بیں امام صاحب کے ہجرعلمی ،ان کی ذہانت وفطانت ،نکت رک ، دقیقہ نجی ،حسن بخلاق اور کریم النفسی کو دا قعات کی روشنی بیل بیان کیا گیا ہے۔ نویں باب میں امام صاحب کے مجاہدہ و ریاضت ، درع وتقویل ، تو کل واستغناء ، تو اضع وا کساری شفقت علی المخلق اور انسانی مرقت پرروشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی ذیل میں دیگر نقبہائے احنائے کے سیرت وکروار کے نمونے بھی پیش کئے گئے ہیں۔ وسوال باب امام صاحب کی وصایا اور نصائح پر شمتل ہے ، جو انہوں نے اپنے بعض تلا غمہ مثلاً امام ابو یوسف اور باب مام صاحب کی وصایا اور نصائح پر شمتل ہے ، جو انہوں نے اپنے بعض تلا غمہ مثلاً امام ابو یوسف اور یہ سیری براو مملکت کے ساتھ اہل علم کا رویہ ، شہری بوسف بن خالد سمی وغیرہ کو زبانی یا تحریری کی تھیں جن میں سربراو مملکت کے ساتھ اہل علم کا رویہ ، شہری آ داب ، از دواجی آ داب ، معاشرتی و نفیرہ کے سلیلے میں گرانقڈ رارشا وات و نصائح ہیں۔

گیار ہواں باب الاصفحات پر پھیلا ہوا ہے، جس میں امام صاحب کے نظریہ انقلاب اور سیاس مسلک کو بوی تحقیق د تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں امام صاحب کے تیار کردہ سیاس لائحہ ممل، قانون کی بالادسی ، احترام اُمت اور جروهم کے مقابلے میں ان کی استقامت و پامرد کی اور حق کی حمایت ونفرت وغیرہ اُمور پر سیر حاصل بحث ہے۔ در حقیقت سے باب کتاب کی جان ہے اور بجائے خود ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔

بارہویں باب میں قیاس واجتہادی شرعی و آکینی حیثیت، جدیث وقیاس کا تلازم، قیاس و رائے کے رہنما اُصول و نیمرہ پر تفصیلی اور مدل بحث کی گئی ہے۔ ای شمن میں امام صاحب کوائل الرائے کہ کران پر طعن و تشنیع کرنے والوں کے جوابات بھی دیے گئے ہیں اور ان بے جااعتراض کرنے والوں کی علم و عقل ہے۔ تہی دی گئے ہیں اور ان بے جااعتراض کرنے والوں کی علم و عقل ہے۔ تہی دی گرابواب کے مقابلے میں مفصل ہے۔ آخری باب میں تقلید کی اہمیت، اجتہا و مطاق کی شرع حیثیت تقلید تحصی کے وجوب عدم تقلید کی مضرت پر بحث کی گئی ہے۔ اسی شمن میں پاکستان کے مشہور صاحب قلم وصحافی ڈاکٹر امر اراحمہ کی مضرت پر بحث کی گئی ہے۔ آخر میں ماخذ ومصادر کی طویل فہرست دی گئی ہے جن میں محافظ میں اور ہونت و کاوش کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلاشیہ ہوا کتا ہیں اور ہوسا لے ہیں جس سے مؤلف کی تلاش وجتجو اور محنت و کاوش کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلاشیہ ہوا کتا ہیں موضوع پر جامع ہمتند، قابلِ قدر اور کتابیات کی دنیا ہیں قابلِ ذکر اضافہ ہے۔